



• گهرتن عبر الوحاب مبدئ اور مولوی رشیرا تمریکگوی و پورنزی فتوے کی دویس فریندان حصال العام کارد کارد موسود می ا

1200

كنېد نشراه شريف اورونگر مقابات مقدم كم تقابل مودى غيرى و تن كى محك يخباشت پرانل سنت كامتهاي ق

حسنريت علامه مثنتي واجدعلي جلوني ووشله العالم

الأحاد المراسقة

المراس قادر فارشوا

يتم بالراق وي وشوق

Sattle of the Assacra

شاب رشاة ورق

क्षेत्र के किल्ला किल्ला किल्ला के किल्ला حريثن شريفين شراسعودي حكومت كيفيرشري اقدامات مستعلق المهم فتؤتي

. داووندى ئوموپر كيانيى كارول كوپدل دينچون (قديرو)

مولوی البیاس مسی دیویندی کی پیپانگ مولوی البیاس مسی دیویندی کے وقال و فریب کا مشقی و تشیدی جا کوه ( تشداد 3)

· تحريث من مخدار الله أن أن تعاداتها م توروا الديث ( تعدد)

مولوی ویشیرا حرکنگون کے باغی و ایویندی

کتبہ ضیاء القرآن کی طرف سے تئیے الحدیث میں کی جانے والی فلطی کا انتشاف





''پیام انقلاب طلباء کے نام ''انقلاب فکرو عمل ۔۔۔۔ انقلاب سیرت وکردار گھر سے مکتب تک ۔۔۔۔ مکتب سے معاشرے تک۔۔۔۔معاشرے سے نظام حکومت تک

ایک تحریک ----انقلاب نظام مصطفع علیه ایک تحریک ایک تعرف ایک ایک تعرف ایک آواز -----فروغ عشق مصطفع علیه تعلقه ایک آواز -----



میں شامل ہو کر نظام مصطفیٰ اللہ کے نفاذ کی تحریک میں تعاون سیجئے!

محمد عثمان محی الدین (نائب ناظم A.T.I پنجاب)

www.atipakistan.org: دابطه نمبر، 0345-4240380، ای میل

(عقائدابلست كاياسان) [3] (سلله المحرى الذي

# محرین عبدالوہا بنجری اور مولوی رشید احمر گنگوہی ، دیو بندی فتوے کی زد میں!!

شربیده الل سنت امام المناظرین فاتح دیوبندیت حضرت مولانا حافظ قاری مفتی شاه ابوالفتح محمد حشمت علی خان قادری رضوی تصنوی میشد

وی مولوی ابوالوفا شاہ جہانپوری این فنوے میں جوعبدالرؤف میچر جگن پوری کی چھپوائی ہوئی کتاب''بر أة الابوار عن مکائد الاشوار'' کے ص ۱۳۰۰ سے ص ۱۳۱ تک گیارہ صفحوں پرشائع ہوا ہے ۔صفحہ ۱۳۰۱ پر لکھتے ہیں کہ:

" وہائی دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھر بن عبدالوہاب نجدی کی جانب منسوب کرتے ہیں جو تیرہویں صدی کی ابتدامیں نجد (عرب) نے ظاہر ہواتھاجو اہل سنت والجماعت کا سخت دشمن تھا جس نے اہل سنت بلکہ اہل حرمین تک قبل وقبال کیا اور سخت سے سخت انہیں اذبیتیں پہونچا کیں جوعقا کد باطلہ فاسدہ کاعلمہ دارتھا"

(برأة الابوارعن مكاند الاشوار ص ٣٠١ مطبوعه مدينه برتى بريس بجور ،الينا ص ٣٠١ مطبوعه تخفظ المريات ويوبنداكادى باكتان الست ٢٠١٢)

کتاب بو اۃ الابواد میرے ہاتھ میں موجود ہے جس کسی من مسلمان کا تی چاہے کتاب اپنے ہاتھوں میں لے کراپئی آنکھوں سے خود بدعبارت دیکھے اپنی زبان

فهرست

| امزن | تام مولف                                                    | ر مضمون                                                                                       | أنبرثا |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3    | شيربيشالل سنت امام المناظرين                                | مجر بن عبدالوهاب نجدی آدر مولوی رشیر احر<br>محکونی دیوبندی نتو ہے کی دریس                     | 1      |
|      | فارخ دیوبندیت حفرت مولانا<br>حافظ قاری محمر حشمت علی تکھنوی | 0.330=302.20                                                                                  |        |
| 6    | رضوی رضی الله عنه<br>مشتر که می تنظیم انڈیا                 | گنبر خضراء شریف اور دیگرمقامات مقدر می متعلق سعودی مجدی ذبین کی مکنه خیاشت                    | 2      |
| 10   | حضرت علامه مغتی وا جدعلی علوی<br>مدظله العالی               | پراہل سنت کا احتجاج<br>حریدن شریفین بین سعودی حکومت کے فیر<br>شرگ اقدامات کے متعلق اہم فتو کل | 3      |
| 21   | میش عباس قادری رضوی                                         | د یو بندی خود بدلتے نیس کتابوں کو بدل دیتے<br>بین (قط:۹)                                      | 4      |
| 29   | يثم عباس قادرى رضوى                                         | مولوى الياس مصن ديو بندى كى پسپائى                                                            | 5      |
| 39   | 1 1 mark                                                    | فريب كالتفيقي وتنقيدي جائزه (قيط:3)                                                           |        |
| 72   | تعرت علامه الوالحن محرر منا منا<br>نادري                    | تحریف بن گذار بالکل نبین تھا را کیاتم تو ہو ۔<br>لم                                           | 7      |
| 79   | / 1001 1 101                                                |                                                                                               | 8      |
| 8    | 13 / 11 / 16 /                                              | مره کټ                                                                                        |        |
| -    | فع عاس قادری رضوی                                           |                                                                                               | 12     |

مضمون نگاروں کی رائے سے ادارہ کا مکمل اتفاق ضروری نعیں

جس سے عالم اسلام کے مسلمانوں میں سخت اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی ب-اس طرح كا اظهار خيال مشتركيسن تنظيم كى جانب سے دارالعلوم حفيه سديه مالیگاؤں میں منعقدہ پریس کانفرنس میں علائے دین اور مذہبی تظیموں سے وابستہ مركردہ شخصيات كى جانب سے كيا گيا۔اور كہا گيا كہ جس طرح يبود يوں نے ايك سازش کے تحت بیت المقدل کا نام معجد ضح کی کے بوسٹرز واشیکرز پر ڈال کرمسلمانوں کے ذہن و دماغ سے قبلۂ اول بیت المقدى كى ياد نكالنے كى كوشش كى ہے،أى طرح گنبدخضریٰ سے آٹھ گنا بڑا ایک نیا گنبدمسجد نبوی پرتغیر کر کے گنبدخضریٰ کی اہمیت ختم كرنے اور اس كا تقدس دلوں سے نكالنے كا منصوبہ ہے۔جس سے سارى دنیا كے ملانوں کے جذبات مجروح مورے ہیں۔

مشتر کہ ی تنظیم نے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گنبدخضریٰ کے تحفظ کی ضانت عالم اسلام کو دے۔ پریس كانفرنس ميں موجود علائے دين اور زببي شخصيات نے اس بات پر افسوس ظاہر كيا كه حضور نی کریم تایش اور مقدس محاب کرام سے نسبت وتعلق رکھنے والی یادگاروں کومنا کر سعودی حکومت اینے خاندانی بادشاہوں کی یادگاریں مکدمعظمہ و مدینه منورہ میں تغمیر كرتى چلى جارى ہے۔ سعودى حكومت كے ذريعے تجاز مقدس ميں ميكے بعد ديگرے مساجد کی شہادت پر بھی عم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہندوستانی مسلمان اپنی کمزوری و بے جارگ اور بے بی کے باوجود 'نابری معجد' کے تحفظ وبقا کے لیے ا بنے ملک ہندوستان میں جدوجہد کرتا نظر آر ہا ہے۔جب کہ سعودی حکمراں کہیں سوک بنانے تو کہیں شایک مال بنانے کے لیے اسلامی تاریخی آثار اور مساجد کو بے در بے ختم كرتے چلے جارہ ہيں۔ بيسلمله سعودي حكومت كے قيام (١٩٢٣ء) سے لگا تار جاری ہے، جب کہ ایک صدی قبل تک جاز میں قائم تمام حکومتوں نے اسلامی تاریخی

(عقائدالسنة كاياسيان) (ه) (سلد كلمة و المون المو

# بشكرىيمحرم جناب غلام مصطفى رضوى صاحب (ماليگاؤن انڈيا):

گنبدخضراء شریف اور دیگر مقامات مقدسه م متعلق سعودی نجدی ذہن کی مکنہ خباثت يرابل سنت كااحتجاج

مشتر كه شي تنظيم

( تى دفتر ،اسلام بوره ماليگاؤل)

Mushtarka Sunni Tanzeem, Malegaon Sunni Dafter, Islampura Malegaon. sunnitanzim@gmail.com

Date: 13-12-2012

يريس ريليز

#### ماليگاؤل ١٣١٧ وتمبر:

حضور اکرم تھے کے مزار اقدی پر جو گنبدخفری تعمیر ہے،ای سے ہر دور کے مسلمانوں کو انتہائی محبت رہی ہے۔ عرب وعجم کے کروڑوں مسلمان آج بھی گنبد خطریٰ سے انتہائی جذبائی تعلق اور نبت رکھتے ہیں۔ جب کہ یہود و نصاری نہیں و چاہتے کہ حضور نبی کریم ملاقیم ہے مسلمانوں کے محبت وتعلق کی عظیم ترین نشانی گنبد خفری کی شکل میں قائم رہے۔ مجد نبوی کی تغییر وتوسیع کا سعودی منصوبہ در اصل يبود و نصاریٰ کی در پیدخفید سازشوں کی جمیل کی طرف اٹھتا ہوا انتہائی خطرناک قدم ہے۔

اہم فتویٰ کا اجرا:

سعودی حکومت کے اسلامی آثار کے مسلسل انہدام اور منصوبوں سے متعلق مسلم نمائندگان نے وی سوالات برمشمل علائے اسلام سے ایک استفتاء کیاجس کے جواب میں علماومفتیان کرام نے جوفتوی جاری کیا اے بھی اس بریس کاففرنس میں میڑیا کے نمائندگان کو دیا گیا۔اس فتوے میں سعودی حکومت کے ذریعے کی جارہی انہدای کارروائیوں کوخلاف اسلام وخلاف شریعت قرار دیا گیااورمسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ اس طرح کے غیر اسلامی اقدامات کے خلاف متحذ ومنظم احتجاج ورج کرائیں - واضح رہے کہ بیفتوی مباراشر کی اہم اسلامی درس گاہ جامعہ حنفیہ سنیہ سے جاری کیا گیا۔اس پر۲۵رے زائد مفتیان کرام اور علائے اسلام کے تصدیقی و تخط موجود ہیں۔ ريس كانفرنس مين آل انديائ جمية العلما، رضا اكيدى، سى جميت الاسلام، غريب نواز اكيرى، نورى مشن، سنى دعوت اسلامى ، دعوت اسلامى ، شاه ولى الله محدث دہلوی اکیڈی، جماعت رضائے مصطفیٰ،ادارہ اورنگ زیب ، اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن، مجدد الف ٹانی فاؤنڈیشن کے نمائندگان اور جامعہ حفیہ سدید، دارالعلوم اشرفيه، جامعة الرضا بركات العلوم، دارالعلوم عظمت مصطفى، دارالعلوم غوثيه رضويه، دارالعلوم غوث اعظم، دارالعلوم ابلست فيفل القرآن، مدرسه ابلست امير حزه ك مدرسين و ذمه داران موجود تهـ

### (عقا كدابلست كاپاسان) (8 (سلد كلم حق المورية)

آثار ومساجد کی حفاظت کر کے اسلامی تہذیب وتدن کی حوصلد افزا تاریخ رقم کی۔

پریس کا نفرنس میں مشتر کہ تی تنظیم کے نمائندگان نے کہا کہ سعودی حکومت کا مساجد و ماثر اسلام کی شہادت کا بیہ اقدام خلاف شریعت و خلاف اسلام ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے نام پرمجد خمامہ، مجد عمر فاروق، اور مسجد ابو بکر صدیق کو شہید کرنے کا منصوبہ در حقیقت اسلامی تاریخ کو مسنح کرنا اور مٹانا ہے۔ اسلامک ہیر ہی ریسری کا منصوبہ در حقیقت اسلامی تاریخ کو مسنح کرنا اور مٹانا ہے۔ اسلامک ہیر ہی ریسری فاؤیڈیشن کے ڈاکٹر عرفان علوی کے حوالے سے بتایا گیا کہ میجد نبوی کی توسیع ضروری ہوائی شک نہیں گراس کام کے لیے جس طرح تین تاریخی مساجد کو شہید کیا جارہا ہے اور حضور نبی کریم مؤرخ کے گذید خصری کو مثانے کی جو خطرناک سازش کی جارہا ہے اور حضور نبی کریم مؤرخ کے گذید خصری کو مثانے کی جو خطرناک سازش کی جارہی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش ناک ہے۔

#### مطالبات:

مشتر کہ تنظیم نے سعودی حکومت کے نام اپنے میمورنڈم میں مطالبہ کیا کہ سعودی حکومت میں مطالبہ کیا کہ سعودی حکومت محبد نبوی کی توسیع سے متعلق پروجیکٹ سے سلسلے میں گنبد خصریٰ کے تحفظ واحترام کی مکمل ضانت دے۔

۲- جنت کی کیاری (ریاض الجنیه ، حدیث میں جس کی فضیلت موجود ہے) اور موجود ، مصلی (منبر ومحراب) کوقائم و باتی رکھتے ہوئے توسیع کی جائے۔

۳- مدینه منوره کی تنین قدیم مساجد ، منجد نمامه، منجد ابوبکر، منجد عمر فاروق کو باقی رکھتے ہوئے منجد نبوی کی توسیع کی جائے۔

سم - حضور اقدس منافظ سے منسوب مسجد نبوی کے آثار (ریاض البحث ،مصلی ،منبر وغیرہ) کے تحفظ کو مقدم رکھا جائے۔

اس میمورنڈم پر مشتر کہ ٹی تنظیم کے نمائندگان جن میں علما وسرکردہ شخصیات شامل ہیں کے دستخط موجود ہیں۔ بواب:

الحمدلله رب العُلمين والصلوّة والسلام على رسوله الامين الكريم

علامدابن عابدين شامي النظائے تحريفرايا ب:

اتباع عبدالوهاب الذين خرجوامن نجد و تغلبو اعلى الحرمين ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذالك قتل اهل السنة وقتل علمائهم

"عبدالوہاب نجدی کے مانے والے نجد سے فکل کر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ پر قبضہ کر لیا اور اپنے کو خبلی مذہب ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فقط وہی لوگ مسلمان ہیں۔ اور جو ان کے اعتقاد کی مخالفت کریں و کافر ومشرک ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ اہل سنت اور ان کے علماء کو تل کرنا جائز بچھتے ہیں۔"

(شامی مطبوعه د یوبند صفحه ۳۰ مجلد ۳۳)

اور دیوبندیوں کے مولانا حسین احمد ٹانڈوی دارالعلوم دیوبند کے سابق صدرالمدرسین 'الشھاب الل قب' صفحہ ۳۲ ریر لکھتے ہیں:

" محر بن عبدالوہاب نجدی ابتدا تیرہویں صدی بیل نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چوں کہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قبل و قبال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا،ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور طلال سمجما،ان کے قبل کو باعث ثواب و رحمت شار کرتا رہا،اہل حربین کو خصوصاً اور اہل ججاز کوعموماً اس نے تکلیفِ شاقہ رہا،اہل حربین کوخصوصاً اور اہل ججاز کوعموماً اس نے تکلیفِ شاقہ

بشكريد محرم جناب غلام مصطفى رضوى صاحب (ماليكاون انديا):

حرمین شریفین میں سعودی حکومت کے غیر شرعی اقدامات سے متعلق اہم فتو کی حضرت علامہ مفتی واجد علی یار علوی مدظلہ العالی (مایگاؤں ناسک، انڈیا)

بسم الله الوحمٰن الوحيم قاتل صداحر ام معزز علمائے اسلام ومفتیان کرام السلام علیم!

عرض گزارش بیہ ہے کہ سعودی بادشاہون اور تجازِ مقدی سے متعلق کچھے سوالات پیش فدمت ہیں۔عرض ہے کہ شریعتِ مطہرہ کی روثی میں ان کے جوابات دے کوعنداللہ ماجور ہوں۔

(مستقتیان: حاجی بوسف الیاس-محد ساجد محد داؤد-حاجی محمد زین العابدین، مالیگاؤن)

سوال ا:

کیا قرآن و صدیث میں اس بات کی صانت موجود ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر جن کا اقتدار ہوگا وہ ہمیشہ صراطِ منتقیم پر ہوں گے؟ یا یہ کہ حرمین شریفین پر بھی بھی گمراہ اور بد مذہب حکومت نہیں کرسکیس گے؟ ''وہائی جب مجدوں اور قبروں کو توڑ رہے تھے بڑی ڈیٹلیں مارتے تھے اور ڈھول بجا بجا کرگاتے تھے اور صاحب قرآن کو گالیاں دیتے تھے یہاں تک کہ اس ظالم قوم وہائی نے بعض قبروں پر پیشاب بھی کیا۔''

قروں پر پیشاب بھی کیا۔'
(خلاصۃ الکلام فی بیان امراء الحرام، جلد ہانی بی کیا۔'

المسر بھی عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانہ میں مرتد ابوطا ہر قرامطی کے فتنہ کے سبب نج بند ہوگیا اس نے خاص نج کے زمانہ میں مکہ معظمہ پر غلبہ حاصل کیا، مسجد حرام کے اندر ہزاروں حاجیوں کوقتل کر ڈالا اور مقدس پھر ججر اسود پر اپنا گرز مار کر تو ٹر ڈالا اور اس کو اکھاڑ کر اپنے دارالسلطنت بجر میں لے گیا، یہاں تک کہ ہیں برس تک کعبہ معظمہ سے ججر اسود جدا رہا۔ پھر عباسی خلیفہ مطبع کے زمانہ میں جب قرامط مغلوب ہوگئے تو ججر اسود پھر بجر سے لا کر کعبہ معظمہ کی دیوار کے کونے میں بدستور سابق جوڑا گیا۔ علامہ سمہو دی بیشنیہ وفاء الوفا ، جلد اول ، صفی ہو گیا۔ علامہ سمہو دی بیشنیہ وفاء الوفا ، جلد اول ، صفی ہو گیا۔ علی المسجدو المدینة کان فی ذلك ان الاستعلاء علی المسجدو المدینة کان فی ذلك الزمان للشیعة و کان القاضی والخطیب منہم حتی ذکر ابن فرحون ان الفال السنت لم یکن احد منہم یتظاہر بقراء ق کتب اہل السنة

ینی: "اس زمانه بین مسجد نبوی اور مدینه شریف پر رافضیوں کا قبضه تھا، قاضی شهر اور مسجد نبوی کے امام و خطیب سب روافض ہی تھے، یہاں تک کہ ابنِ فرحون کا بیان ہے کہ کوئی شخص مدینه منورہ بین اہل سنت و جماعت کی کتابوں کو اعلانیہ نبیس پڑھ سکتا تھا۔"

نوث:

مندرجه بالاعبارتول سے واضح ہے كددور حاضر يا زمانة آئندہ ميں مكم عظمه

پہنچائی، سلفِ صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے، بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیفِ شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ چھوڑ نا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔''

(الهباب الثاقب باب اول سخد ۲۲۱، ناشر دار الکتاب غزنی سرید اردو بازار لا بور)
اور الشباب الثاقب کے صفح ۲۲۳، پرمولا ناحسین احمہ ٹانڈوی نے لکھا ہے:
دمجمہ بن عبدالو باب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل اسلام وتمام
مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، اور ان سے قبل و قبال کرنا ان
کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال و جائز بلکہ واجب ہے۔'

(الشہاب ال قب باب اول صفی ۱۲۲۲، ناشر دار الکتاب غور فی سڑے اردو بازار لاہور)

اک وجہ سے وہابیوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں بے انتہا مظالم فرھائے، یہاں تک کہ جنت البقیع میں حضرت عثان غنی، حضرت وائی حلیم، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، حضور من البیغ کی از واج مطہرات اور بہت سے جلیل فاظمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، حضور من البیغ کی از واج مطہرات اور بہت سے جلیل القدر صحابہ صحابیات و فائی کے مزارات کو ہتھوڑوں اور پھاؤڑوں سے تو ڑا اور کھود کر کھینک دیا اور مکہ مکرمہ میں بھی جنت المعلی قبرستان میں حضرت خدیجۃ الکبری وائی کا مزار میارک بنا دی۔ یہاں تک کہ دی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی تھے مزار کے اور بھی مرک بنا دی۔ یہاں تک کہ دی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی الہ کے مزار کے اور بھی مرک بنا دی۔ یہاں تک کہ

مجدیں جو بنصِ قرآن اللہ تعالیٰ کی ہیں،جیسا کہ پارہ ۲۹ رسورہ جن میں ہے: وَإِنَّ الْمَسْجِدُ لِلْهِ

وہابیوں نے مسجد شجرہ جہال درخت نے حضور کے سیجے نبی ہونے کی گواہی دی تھی اسے کھود کر پھینک دیا۔ غارِ اُور اور غارِ حرا کے مبارک پہاڑوں کی مسجدوں کو بھی فصا دیا، اور اب حضور من اُنہا کے گذید خصر اکو تو ڑنے کا پروگرام بنا رہی ہے، حضرت سید احمد زبنی وحلان کمی شافعی میں تھی تحریر فرماتے ہیں کہ

ایانیس بے بلک آج بھی بدندہب ہی امام ہیں۔

جازِ مقدس پر گزشتہ آٹھ دہائیوں سے سعود یوں کی جو خاندانی حکومت جاری ہے أے اسلامی حکومت مانا جا سكتائے يانہيں؟

جازمقدس پرگزشتہ آٹھ وہائیوں سے سعودیوں کی جو خاندانی حکومت جاری ہا ہے اسلامی حکومت نہیں مانا جائے گا۔ بلکہ غاصبانہ وہائی حکومت ہے۔

زید کا کہتا ہے کہ حضور نی کریم نظام نے مکہ شریف اور مدینہ شریف (طائف وجده وغيره) كونام حجازے يادفرمايا، ايل اسلام بھى اس خطے كوتجاز مقدى ك نام سے يادكرتے رہے۔ مرسعودى بادشاہول نے گزرى صدى ميں عبد رسالت آب نالل ك نام كوبدل ديا اوراي باپ داداك نام يرات سعوديه عوبيه بنا دیا، زید کا کہنا ہے کہ سعود یوں کی بد کارروائی قابل مذمت ہے، مسلمانوں کو جاہے کہ وہ سعودی عرب کہنے کے بجائے تجازِ مقدس سے علاقہ کمدشریف و مدیندشریف (جدہ وغيره) كويادكرين-كيازيدكاييه وقف محج بي؟

ب شک سعود بول کی میکارروائی قابل ندمت ہے، زید کا موقف سیج ہے۔

سوال٥:

زید کا کہنا ہے کہ انگریز کی پشت پناہی سے ۱۹۲۳ء میں جب سعود یوں نے

عقائدالسنت كاياسبان

اور مدیند منورہ پر مرتدوں کا قبضہ ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔اس مقدس سرزمین پر مرتدول اور بدغه بول كا بهت سالول تك قبضه وتسلط ربا\_آج كوئي بھى بيدوى نبيس كر سكتا ب مكم معظم اور مدينه منوره پرجن كا افتدار بهو وه بميشه صراط متعقيم پر ربين المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم كا مطلب بيب كم جزيرة عرب ميل كوئى موكن بت يرى كى طرف لوث كر شرك ندكر عاد وبابى نے بھی اس کوشلیم کیا ہے۔جیسا کہ مشکوۃ مترجم وہانی،مطبوعہ کراچی جلد اول صفحہ ۲۳رمیں

> "شیطان ای امرے مایوں ہوگیا ہے کہ مصلی (موس) جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں (لیعنی بت پرئتی میں مبتلا رہیں) اور ای وجہ سے وہ ان کے درمیان الزائی جھڑا پیدا کیا کرتا

وبالی کے اس ترجمہ سے واضح ہوگیا کہ شیطان کی عبادت کا مطلب ہے بت یتی میں متلا رہنا لیتی جزیرہ عرب کے ملمان بت پرتی میں متلاد میں ایسا نہ ہوگا۔

كيا قرآن وحديث مين اس بات كى دليل موجود ب كد كعبه مقدس اور معجد نبوى شريف مين امامت كا موقع جن علما كو ملے گاوه بميشه صحح العقيده مسلمان بول ع؟ یا بول کر مجی بھی گراہ مولوی کعبہ مقدس یا مجد نبوی شریف میں منصب امامت وخطابت يرفائز تبيس موسكے گا؟ (عقا كدابلسدت كاياسيان) (17 (دراي كالمرحق أوروي )

[ان کے اس عقیدے کی بنیاد پر ساری دنیا کے مسلمان گنبد خضرا کے شخفظ کی خاطر بے چین ہیں] کیا سعود یوں کا مید کام قرآن وسنت کے مطابق تھا؟ اگر نہیں تو اس طرح کی کارروائیوں پر سعودی بادشاہوں پر شریعت کا کیا تھم عائد ہوگا؟

#### جواب:

سعود بوں کا بیکام قرآن وسنت کے خلاف ہے ایسے ظالم، فاسق بادشاہوں کو جاز مقدس سے دور کیا جائے۔

#### سوال 2:

سعودی بادشاہوں نے حضور اکرم طابیق کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ظاف کی قرمبارک (بمقام ابواء شریف) کو ایک دہائی قبل مسمار کر دیا، سعود نواز حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ معاذ اللعا حضرت آمنہ صاحب ایمان نہتیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک کے نشانات کو منانے اور ختم کرنے کی جو حرکت سعود کی حکومت نے کی ہے اس کے متعلق کوئی شرعی حکم سعودی بادشاہوں پر عائد ہوتا ہے یا نہیں؟ ای طرح جو لوگ حضرت آمنہ کو صاحب ایمان نہیں مانتے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا جا ہے؟

#### جواب:

حضور طَالِيَّا كَ والدين كريمين اور آبا و اجداد سب ابراہيم عَلَيْه كَ دين پر عقے البذا مومن ہوئے۔ نيز بي تمام حضرات حضور طَالِّيُّا كے اعلانِ نبوت سے پہلے ایسے زمانے میں وفات پا گئے جسے زمانہ 'فترت كہا جاتا ہے لبذا ہرگز ہرگز ان حضرات كو كافر نبيس كہا جا سكتا بلكہ ان لوگوں كومومن ہى كہا جائے گا۔ يا بيركہ اللہ تعالى نے ان حضرات كو زندہ فرما كر ان كى قبروں سے اٹھا یا اور اٹھوں نے كلمہ پڑھ كر حضور عَلَيْهِا (عقا كدابلست كاپاسان) (16 (سليد كلم حق دير ربير)

جانے مقدس پر فاصانہ بیضہ کیا تو حرمین شریقین کی بہت ہے حرمتی کی۔ مسجد نبوی شریف کے نقدس کو پامال کیا۔ روضۂ رسول ساٹیٹر کی ہے ادبی کی۔ جانے پاک کی سرزمین پر جہاں رسول اللہ ساٹیٹر نے بیٹر پودوں اور جھاڑیوں کو بھی کا فیے سے منع فرمادیا، وہاں سعود یوں نے اہل سنت کے ہزاروں علائے کرام اور مسلمانوں کا قتل و قال کیا۔ زیارت روضۂ رسول ساٹیٹر کو حرام کہہ کر زائرین روضۂ رسول ساٹیٹر پر تشدد کیا۔ مسلمانوں کو مشرک قرار دے کرخون کی ندیاں بہا دیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرک قرار دے کرخون کی ندیاں بہا دیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زید کے بیالزامات سیح ہیں؟ اگر زید واقعی صحیح کہتا ہے تو کوئی ایسا مستند حوالہ بیش مقامات مقدرہ کی ہوتے کے بعد اپنے بیگانے سعودیوں کی قتل و غارت گری اور مقامات مقدرہ کی ہوتے کے بعد اپنے بیگانے سعودیوں کی قتل و غارت گری اور مقامات مقدرہ کی ہوتے کے جمہ خیال ہونے پر مجبورہ وجا کیں؟

#### جواب:

زید کی جانب سے الزامات نہیں ہیں بلکہ طبیقت حال یہی ہے، جواب(۱) میں حوالہ ندکور ہے۔

#### سوال ۲:

سعود یول نے حضرت خدیجہ الثانا، حضرت فاطمہ الثانا، حضرت عثمان غنی ودیگر صحابہ کرام ٹاکھا کے مزارات ومقابر کو بے دردی سے مثا دیا، اس کا اعتراف سعودی مفتی نے ان الفاظ میں کیا ہے:

> '' حضرت خدیجہ بی اور دوسروں کی قبروں پر تعمیر گنبدوں کو دُھایااورای طرح دیگرتمام گنبدوں کو زمیس بوس کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔''

(حواله: امام محمد بن عبدالوباب: وعوت وسيرت، از عبدالعزيز بن عبدالله بازمفتی اعظم سعودی عرب، وزارت اسلامی امور واوقاف ودعوت و ارشادمملکت سعودی عرب، صفحه ۵) (عقا رابست الماسان العالم الماسان الما

مساجد کو ویران کرنے والے سعودی بادشاہ ہوں یا کوئی اور، ایسے لوگ ظالم، بے باک اللہ کی اطاعت سے دور، سخت گنهگار اور جہنم کے مستحق ہیں، ان سے دور رہنا اور انھیں اپنے سے دور رکھنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔

سوال ٩:

کودوری علی میں سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز آل شیخ کی دستخط سے فتوئی جاری ہوا جس میں رسول کریم مان اللہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم میں کے مزارات منہدم کرنے اور گنبد خضرا کو مسار کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طرح کی ناپاک جسارت کرنے والے سعودی مفتی کے لیے شریعتِ اسلامیہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:

یہ ان کی ناپاک اور جری جمارت ہے۔ اس سے انھیں حتی المقدور روکا جائے۔جبیا کد حضور منافی المفر نے فرمایا ہے:

مَنْ رَاى منكم مُنْكُر الله فليغيره بيده فَانُ كُمْ يَستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان يخي: "ثم مين سے كوئى كى كائدر خلاف شرع بات د كھے تو چاہيك كه وه اسے اپنے ہاتھوں سے روك دے۔ اگر بيد نہ كر سكے تو زبان سے روك دے۔ اگر بيد نہ كر سكے تو زبان سے روك ، اگر بي بھى نہ كر سكے تو انھيں دل سے يُرا جانے

کی تصدیق کی۔ لبذا جولوگ حضرت آمند فاق کوصاحب ایمان نبیل مانتے ہیں یا ان کے مزار مبارک کو منانے کی ناپاک حرکت کی ہوہ ظالم فاس ناعاقبت اندیش، سخت گنبگار، عذاب نارے مستحق ہیں۔ ان کا بائی کاٹ کیا جائے۔

#### سوال ٨:

سعودی باوشاہوں نے سعودی علما اور مفتوں کی اجازت سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی متعدد مجدول کوشہید کر کے کہیں شاہراہ بنائی، کہیں ہول قائم کیا، کہیں شاپنگ مال بنایا، کہیں اپنامحل بنایا، دریافت طلب امریہ ہے کہ مساجد کوشہید کرنے بیا بیک مال بنایا، کہیں اپناموں کی سزا قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اور ان سزاؤں کا بیان سعودی بادشاہوں اور سعودی علما ومفتوں پر ہوگا یا نہیں؟

#### جواب:

قرآن پاک پاره ۱۰ ارسوره توبه میں ارشاد رب ذوالجلال ہے: إِنَّهَا يَعُمُّرُ مَسْمِحِداللّٰهِ مَنْ امْنَ بَاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِوِ۔ الله کمیریسی میں میں میں کا اسلام

الله كى مجدين وبى آباد كرتے ہيں جو الله اور قيامت پر ايمان لاتے۔ اور

پہلا پارہ ،سورہ بقرہ رکوع ۱۸ رآیت ۱۱۱ میں ہے:

وَمَنْ اَظْلَمُ مَمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ يُّذُكُو فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فَى خَرَابِهَا۔

ترجمہ: ''اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مجدوں کو رو کے ان بین نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی بین کوشش کرے۔''

اور ارشاد باری تعالی ہے:

(عقا كدابلسنت كاليابان) (21) (سلد كلم حق أورديم

نط نمبره:

د يوبندي خود بدلتے نہيں كتابوں كوبدل

دیے ہیں

(میشم عباس قاوری رضوی)

massam.rizvi@gmail.com

تفیرعزیزی سے حضور علی اللہ کے خصائص نقل کرنے میں

مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی کی تحریفات:

مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب نے ایک کتاب بنام ''حضور پُر
نورتا الله اور چار زندہ نبی بیلیا'' کمھی جو چار دیوبندی علما مولوی عبید اللہ انور دیوبندی
جانشین مولوی احمد علی لاہوری، مولوی حامد میاں دیوبندی جامعہ مدنیہ کریم پارک،
مولوی عبد اللہ دیوبندی ملتان اور مولوی سعید الرحمٰن علوی دیوبندی سابق اید یئر خدام
الدین لاہور کی پندیدہ ہے اِس کتاب میں حضر ش شاہ عبد العزیز محدث وہلوی سنت کی تفییر ''فتح العزیز'' ہے حضور عیا ایا ہے خصائص بھی نقل کیے گئے ہیں لیکن پچھ خصائص مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب نے بغض رسول کی وجہ سے نقل نہیں
کیے۔ تفصیل ملاحظہ کریں:

2011 20 (01,000)

اور بیالیان کا کم تر درجہ ہے۔'' لہذا ایسی نازیبا ساز شول سے انھیں ضرور تمام مسلمان روکیس۔

الالا

سعودی حکومت نے مجربوی شریف کی توسیع کا جومنصوبہ تیار کیا ہے اس کا اصل مقصد یکی نظر آتا ہے کہ کی طرح گنبہ خطرا کوشہید کر دیا جائے اور حضور نبی کریم مختلف اور حضرت ابو برصدیق و حضرت عمر فاروق تھا کے مزارات مقدسہ کومنہدم کر دیا جائے ، ان کا طرح مجد نبوی کی توسیع کے لیے جو پر وجیکٹ بنایا گیا ہے اس میں اس جائے ، ان کا طرح مجد نبوی کی توسیع کے لیے جو پر وجیکٹ بنایا گیا ہے اس میں اس بات کا خاص و صیان رکھا گیا ہے کہ مغیر رسول من تھا کے منہدم کر دیا جائے۔ تا کہ بات کا خاص و حیان رکھا گیا ہے کہ مغیر رسول من مرت حدیث بھی موجود ہے ) کے ریاض المجنف (جس کی فضیلت کے بارے میں صرت حدیث بھی موجود ہے ) کے آثار اور نشانات ختم ہو جائیں ۔ ایک صورت حال میں دنیا کے مسلمانوں کو کیا کرنا

اباج

اس کا جواب بھی جواب (۹) میں موجود ہے۔ هٰذا ما ظهرلی والعلم بالحق عِندالله تعالیٰ ورسولهِ الاعلیٰ اتم واحکم \_

کتبهٔ و رتبهٔ واجدعلی یارعلوی جامعه حنفیه سدیه مالیگاؤل ناسک (عقائدابلسنت كاياسبان) (23 (سليد كلم حق أوروني

متعلق بیان کرده خصائص پرمبنی عبارت کاعکس ملاحظه کریں:

وچنن برزمن أفنا دند مجده مكنان دانكشت خود را سوئد آسمان داشت ودردتت تعلداتينان مزر وخشعش شدك برسب آن شهر الحرش م ما درايشان را منودار شد

(تفير في العزية فارى سوره والضحى باره عمّ جلد اصفى ١٩٩ مطيوم المكتبة الحقانية كأنى رود كوئد)

اس فاری عبارت کامفہوم بدہے کہ

" حضور مُنْ الله تعده كرت موك اورشهادت كى أنكلي آسان كى طرف المحائ ہوئے پیدا ہوئے اور بوقت ولادت ایک نور چکا جس كى روشى سے آپ كى والدہ محترمه كوشام كے شمر نظر آئے اور فرشة آپ مليكا كا جمولا جملات تفيين

مولوی ظفر احد قاوری دیوبندی صاحب نے تفییر "فقح العزیز" ے ندکورہ خصائص نبوی مذکورہ نقل کرتے ہوئے تحریف کا ارتکاب کیا اس تحریف شدہ اقتباس کا عكس ملاحظه كرين:

زمين يرسحره كرت موسط سنها دت كي انتكى أسمان كى طرف الحفّائي بوت تف -آب كالحبول فرنستة محبول في عقر-

(حضور پُرنوراور چار زنده نبی صغیه ۴۸ مطبوعه مکتبه قادرید دا تجدا ۶ور) پیش کے گئے اقتباس میں ویوبندی مولوی صاحب نے بوقت ولادت حضورتُ النيمة كا تجده كرنا، شهادت كى الكلى آسان كى طرف الحانا اور فرشنول كاحضورتًا تَيْمَا کو جھولا جھلانے کا ذکر تو کیا ہے لیکن ان کے درمیان بی خصوصیت دیوبندی مولوی صاحب کے ول میں پھیے بغض رسول کی نذر ہوگئی کہ

" صفور کی الدت کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشی میں حضرت سیدہ طاہرہ آمند فاللہ کوشام کے شہر نظر آئے۔" روای کال کا حق نیرویر

(عقا كدابلسن كاياسان)

ديوبندي تريف تمبر ٢٤:

حفرت شاہ عبد العزیز محدث دہاوی کی تحریر کردہ عبارت کا عکس ملاحظہ

ری: میگین فضدایشان ابری فرمنگ و شمیدندودردت تولد فتون پیاشدندونان بریده و بکی مسافت شکافت و فرد میبرد و ادّان مکان به و کمشک و شمیدندودردت تولد فتون پیاشدندونان بریده و بکی مساف بركز لاث نجامت بربين ايشان نبود

(تغيير فتح العزيز فارى سوره والفني ياره مم جلد م صفحه ٢١٩ مطبوعه المكتبة الحقانية كانبي روؤ كوئيد) اس فارى عبارت كامفهوم بك

" کی آدی نے آپ کے بول مبارک کو زمین پر نہ ویکھا تھا زمین پھٹ کر اے نگل لیتی تھی اور اس جگہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور بوقت ولادت آپ (過間) ختنہ شدہ اور ناف کے ہوئے پیدا ہوئے اور پاک وصاف تھے بدن پرنجاست ہرگزنہ

لیکن جب مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب نے تفیر "فتح العزیر" ے خصائص نبوی نقل کے تو حضور عظالم کا "ختند شدہ اور ناف بریدہ" مونے والی خصوصيت كوفقل نبيس كيا- استخريف شده عبارت كاعكس بهي ملاحظه كرين:

الب كونفنلات باك عقر ، زمين نظر لاي عقى -ادردال سے فوشنبوا تی محتی مصنورصلی السرعیہ رسلم بیدا بوتے تو بالکل ياك مان سخرے تق

(حضور پُرنور اور جار زنده ني بينا سخد ۴۸، مطبوعه مکتبة قادريدوا بکه لا بور)

ديوبندي تح يف تمبر ٢٨:

حفرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی بھنے کی حضور فالھا کی پیدائش کے

(عقا كدابلسنت كالإسبان) (25) (سلله كلم في أوروب

#### ديوبندي تحريف نمبر ٣٠٠:

حفرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھتے نے خصائص نبوی کے بیان میں ایک خصوصیت عدم سامیہ مصطفیٰ بھی بیان کی ہے۔ اس کاعکس ملاحظہ کریں: ماگرزبرد رختے محامد مدرسایہ فرست میں ایشان موج بیٹر در تسایا بیٹان مرمین نی افتاد و برجاجها گالیان مگر بی نشست

(تغیر فتح العزیز فاری سورہ والصحیٰ پارہ عمّ جلد اسفی ۱۲۱۹ المه کتبة الحقائیه کائی روؤ کوئنے) مندرجه بالاعکسی عبارت کا مفہوم ہیہ ہے کہ ''حضورتا ﷺ اگر درخت کے تلے تشریف لائے تو درخت کا سامیہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ کا سامیہ زبین پر نہ پڑتا تھا اور آپ کی پوشاک پر مکھی نہیں بیٹھی تھی۔''

مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب ان خصائص کونقل کرتے ہوئے بھی تحریف کا ارتکاب کرنے سے باز نہ رہ سکے، ان کے اس تحریف شدہ اقتباس کا عکس ملاحظہ کریں:

رس در دشت کی طرف آپ تشریعیف لے جانے دہ اُسی طرف آپ کے لیے سایہ کر آنفاء ۔ ۔ آپ کی پوشاک یابدن مبارک

ر محقی نظیم می نظیمی کا بین ایس می بینی سی بینی سی بینی سی بینی سی بینی ایس ای بینی ایس ای بینی ایس ای بینی ای بینی ایس ای بینی موادی طفر احمد قادری دیو بندی صاحب نے بیتو نقل کر دیا که ''حضور تکافیل اگر جھاڑ تلے تشریف لاتے تو جھاڑ کا سابی آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور آپ تکافیل کی پوشاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔'' لیکن ان خصائص کے متوجہ ہوتا تھا اور آپ تکافیل کی پوشاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔'' لیکن ان خصائص کے درمیان ذکر کردہ یہ خصوصیت کہ'' آپ تگائیل کا سابیز بین پر نہ پڑتا تھا'' نقل نہ کر کے درمیان ذکر کردہ یہ خصوصیت کہ '' آپ تگائیل کا سابیز بین پر نہ پڑتا تھا'' نقل نہ کر کے تحضور تکافیل کے سابی بغض کا مزید گھلا اظہار بھی کر دیا۔

والمال المال المال

ديوبندي تحريف نمبر ٢٩:

(تقير في العزيز قارى سوره والصحى باره عم سفيه ٢١٩ جلد، مطبوعه المكتبة الحقانيه كالى روز كويد)

منقولہ بالا فاری عبارت کامفہوم یہ ہے کہ

" چاند بچپن میں جھولے میں آپ آپ آپ آ ہے باتیں کرتا تھا جب اس کواشارہ کرتے تو ان کی طرف جھکٹا تھا اور بار ہا جھولے میں جھولتے کلام کیا اور بادل ہمیشہ آپ پر سامیہ کرتے تھے۔"

مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب نے تغیر ''فتح العزیز'' سے خصائص نبوی نقل کرتے ہوئے اس اقتباس کی نقل میں بھی تحریف کا ارتکاب کیا۔ تحریف شدہ اقتباس کا عکس ملاحظہ کریں:

عِلْدَا كُمرات سے بائيس كرنا تفا - بادل اب برسايركرتے عق

(حنور پُرنورگان اور چار زندہ نی کے صفہ ۳۸ مکتبہ قادریہ وا بہ ضلع الا مور)

قار کین! آپ نے دیو بندی مولوی صاحب کی کتاب سے اقتباس طاحظہ کیا
جس میں چاند کا حضور سے باتیں کرنا بادل کا آپ پر سامیہ کرنا تو بیان کیا گیا ہے لیکن

ان کے درمیان میہ خصوصیت نقل ہی نہیں کی گئی کہ'' آپ تا بی ایک کے اند کو اشارہ کرتے تو وہ

آپ تا بینا کی طرف جھکتا تھا۔'' یوں حضور تا بینا کی میہ خصوصیت بھی دیو بندی مونوی
صاحب کے بعض رسول کی نذر ہو کر نقل ہونے سے رہ گئی۔

عقا كداباست كا پاسبان (27 (در عقا كداباست كا پاسبان)

ك نور ك سبب الي دين ير جر چلنے والے كے رتبہ سے واقف میں کہ حضورتا ﷺ کے دین میں اس کا کتنا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہاورجس پردے سے سب وورتی سے رک گیا ہو و کونا عاب بية حضورانو ملك تم سب ع كنابول كويجانة بين اورتم سب كايمان كرورجول كوجانة بين اورتمبارے اچھے برے كامول سے واقف بين اورتمبارے اخلاص اور نفاق برطلع بیں کتم میں جو خص اپنے آپ کوسلمان کہتا ہے سلمانوں کے ے تمام اعمال كرتا ہے تو آيادل مے سلمان ہے يافقط ظاہر يس مسلمان بنتا ہے اور ول يس منافق إلى كي حضور اكرم والتي كي كوانى دنياوة خرت يس بحكم شرع امت کے حق میں مقبول اور اس برعمل واجب ہے۔ 'اورآپ کے زیائے کے حاضرین جیے صحاب، از واج مطہرات اور اہل بیت اطباریاآپ کے زمانے سے عائب جیسے اولیں، صلد مهدى اور د جال كے ہاتھوں قل ہونے والوں كے فضائل ومنا قب يا حاضراور غائب لوگوں كے عيب اور برائياں بيان فرمائے ميں ان سب پراعتقا در كھنا واجب

حفرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے اس ایمان افروز وہابیت سوز اقتباس سے حضو ملطق کا حاضرو ناظر ہوناصراحنا ظابت ہوتا ہے اس لیے تغیر'' فتح العزیر'' کے اردوتر جمیص مولوی محمطی دیوبندی صاحب نے اس اقتباس كار جمد كرتے موئے وال كارتكاب كيااورعبارت كاكمل ترجمينيس كيا نقل كرده فارى كتاب كة خر ہے بھی کچھالفاظ کا ترجمنیں کیا گیالیکن سردست مسلمحاضرونا ظرے متعلق عبارت پر گفتگو کرنامقصود ہاں ليه عاضروناظر كم متعلقة تح يف شده عبارت كاعكس الماحظ فرماكين: تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ عَي عَيلًا ا در بروے گاب رسول تھارے لیے گواہ کہتم عادل ہو کہ گوا بی تھاری قبول کی جا دے کیونکہ رسول بسبب نورنبوت كے برشخص كى ديانت اعدامانت كا درجه بخوبى جانا كچے كس درجة تك نورايمان انكا يبنيا سها وركونساا مربينى يرده ترقى سمانع مواب اسى لي كرجومنا قب كم صحابركوام ا وليعن البين اورامام مدی دفیرہ صاصرین وغائبین کے باز وائے میں اورجومعائب بعضے ماحزین دغائبین کے فوالميين دوسب واجباليقين بي

(تفيرعزيزي مترجم اردوجلد دوم صفحه ۱۸۵ انج ايم سعيد كمپني ادب منزل يا كستان چوك كراچي)

(عقا ئداہلسنت كا پاسبان) [26]

عوام اہل سنت سے آپیل!

یہ بات قابل غور ہے کہ مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی فے اپنی کتاب کا نام " حضور پُرنور اور چار زنده نبی بیلل " رکھا تا که کتاب کا نام پڑھتے ہی بیتاثر ملے کہ مولف کوحضور تا الله است محبت بيكن اى كتاب كاندر شكوره ديوبندى مولوى صاحب نے حضور پُرنور تُلْفِيلاً کے خصائص بیان کرنے میں زبردست علمی خیانت اور يبوديانه تح يفات كا ارتكاب كرتے ہوئے وہ خصائص لقل بى نہيں كيے (جن كا بيان اور ہو چکا ہے) اس لیےعوام اہل سنت سے میری مخلصاندائیل ہے کہ علاء و یوبند کے دعویٰ محبت رسول پر ہرگز اعتبار نہ کریں کیونکہ بیرسب عوام اہل سنت کو اپنے جال میں پھنانے کی ایک ٹاکام کوشش ہے اور پچے نہیں۔

#### د يوبندي تحريف تمبراس:

حضرت شاه عبد العزيز محدث وبلوى رئينية آيت مباركه و يكون الوسول عليكم شهيدا ك تحت حضور عظا كان حاضر و ناظر ، بونے ك بارے ميں ايمان افروز وضاحت کی ہے، اس فاری عبارت کاعکس ملاحظہ کریں:

وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمُ شَلِيدًا إِلَى مِن وبالله ربول شابرتما

كوه زياك ومطلع بت بدنورنبوت بدرنه برمندين بدين خود كدد ركدام درجاز دين من رميده وحقيقت ابمان وجيت وجابى كدبان زترتى مجوبأنه واست كامهت بسا وميتناسد كناافها الدورجات تمالوع ال نيك بدخا إدخلاص نفاق تارا ولبذاشها دتاء درونيا محكش ديق مستهقبول وواحليمل مت والجبر اوا زخضائل مناقب ماخار ن زمان خروش صحابة ازوج واللبت انمائبان زراج وثل بين ولم ومهدى ومقتول وجال بالزمعايب ومثالب حاطران وغايبان ميفرا بداعتقا دمران واجبهت

(تغير فتح العزيز فارى سوره بقوه باره سيقول جلد عضي ١٣٣٠ مطبوعه المحتبة الحقانيه كانى رود كوئد) اس طویل اقتباس کامفہوم یہ ہے کہ

"اور تہارے رسول تم پر گواہ ہول کے کیونکہ حضور اقدی نبوت

## مولوی الیاس گھسن دیو بندی کی پسپائی اور اہلسنت کی سجائی میٹم عبس قادری رضوی

واكثر خالد محود ويوبندى صاحب ،عالم المسنت فا في عيمائية حضرت مولانا آل حسن مُبانى رضوى كى "كتاب الاستفسار" كے پیش لفظ ميں لكھتے ہيں كم "مولانا آل حسن مُبانى نے يادرى فنڈركى كتاب ميزان الحق مطبوع ١٨٣٣ع كا جواب لكهااوراس يروه ضرب كارى لگائى كه یادری فنڈر کو اپنی کتاب میزان الحق سے سرے سے بدلنی پڑی اور بہت ی باتیں جن پر مولانا آل حس نے جلی گرفت کی تھی انہیں نکال دیا یاوری فنڈر نے میزان الحق کا نیانسخہ ١٨٣٩ء ميں ا كبرآباد سے فارى يىل شائع كيا اس كى يەنئ اشاعت كتاب الاستفسار كى كامياني كاكحلا اقرار ب پراس ف نسخه ميزان الحق کا حضرت علامه رحمت الله كيرانوي في يورا تعاقب كيابياوگ پراے بدلنے پر مجبور ہوگئے پر چوتی بار ڈاکٹر سنکلیر نے تنقیح میزان الحق کے نام سے اسے نئی ترتیب دی اور اس کے بہت ے مضامین کو آ کے پیچھے کیا اور کئی باتیں اس میں ہے نکال ویں ڈاکٹر سنکلیر نے اے مصرے عربی میں شائع کیا اور اس میں نہ سن طباعت ہے، نہ نام ناشر اور پرلیں کا نام تک نہیں بلکہ مؤلف یا مقع کا نام بھی مذکور نہیں بدان حضرات کی وہنی پریشانی

(عقائدابلسنت كاياسبان) (28) (سليد كالمحق أوروز)

مولوی جمع کی دیوبندی صاحب نے تغیر ( فتح العزیز ان فاری سے (جس کا عکس پہلے قال کیا جا چکا ہے) سے پس اوسی شناسد تاواجہ ب العمل ست تک فاری عبارت کا ترجمہ کرنا گوارا ہی نہیں کیا جس فاری عبارت کا دیوبندی مولوی صاحب نے ترجمہ نہیں کیا اس کا مفہوم قار کین کی آسانی کیلئے الگ نے قال کیا جاتا ہے۔ تا کہ قار کین پردیوبندی مولوی صاحب کی تحریف روز روشن کی طرح واضح جوجائے۔

"اور حضورانو و التحقیقی تم سب کے گنا ہول کو پہنانے ہیں اور تم سب کے ایمان کے درجوں کو جانے ہیں اور تم سب کے ایمان کے درجوں کو جانے ہیں اور تمہارے التحقیم برے کا موں ہے واقف ہیں اور تمہارے اطلاص اور نقاق پر مطلع ہیں کہتم ہیں جو شخص اپنے آپ کو سلمان کہتا ہے سلمانوں کے سلمان کرتا ہے تو آیادل ہے سلمان ہے یافتہ نقا بر میں سلمان بڑا ہے اور دل میں منافق ہاس لیے حضورا کر مرابط تھے کی گوائی دنیاو آخرے میں جھی شرع امت کے حق میں مقبول اور اس بڑمل واجب ہے۔ "

تغیر'' فتح العزیز'' سے متعلقہ ۵ تحریفات آپ نے ملاحظہ فر ماکس کہ دیو بندی علاء نے ترجمہ میں خیانت کرتے ہوئے الن عبارات کو کمل فقل نہیں کیا جن کو بیا ہے عقائد کے خلاف بجھتے ہیں اس طرح کے طرز عمل کارد کرتے ہوئے فاضل دیو بندمولوی عامر عثانی صاحب بھی تکھتے ہیں کہ

"يمريخ غلط بكر بوراايك فقره رجيس صدف كردياجاك"

(ماہ نامہ بخلی دیو بند ( تقید نمبر ) فروری مارچ ۱۹۲۵ء ایسنا وحید الدین خان صاحب کی تعبیر کی فلطی از افا دات عامر عثانی دیو بندی جمع و ترتیب علی مطبر نقتوی صفح ۵۵،۵ مطبوعه مکتبه الحجاز اے ۲۱۹ بلاک می الحید ری شالی ناظم آباد کراچی ) تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف مولوی سر فراز گکھروی دیو بندی صاحب کھتے ہیں:
''بلاشک دیو بندی حضرات کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا فیصلہ بھم آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔''

(اتمام البر ہان حصداول صفیہ ۱۳۸ مطبوعہ مکتبہ صفدر بینز دیدرسر نصرۃ العلوم گھنٹہ گھر گو جرانوالہ) لیکن دوسری طرف پیش کی گئی پانچ تخریفات ہے معلوم ہوتا ہے کد دیو بندی علیاء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارات کواپنے خلاف بچھتے ہوئے ان بیس تخریف بھی کر دیتے ہیں۔اب دوہی ہاتیں ہیں یا تو بی محرفین دیو بندی نہیں یا مولوی سرفراز صاحب کا بیان جموٹ اور تقیہ پر ٹنی ہے۔فیصلہ دیو بندیوں پر چھوڑا جاتا ہے۔

" کے معلوم نہیں کہ ان سب کتابول میں خود ان کے مصنفین ا گلے ایڈیشنوں میں کتی ترامیم کرتے رہے ہیں اس سے باسانی ین چل سکتا ہے کہ علائے اسلام کی مضبوط گرفتوں نے کس طرح صلیبی ونیا کوعلمی حدود میں زیر وزبر کیا تھا۔''

( فيش لفظ كتاب الاستضار، ص ٢٦ ، مطبوعه دار المعارف أغضل ماركيث اردو بإزار لا جور ) قار كين السنت! ويوبنديول كے نام نهاد محقق ڈاكٹر خالد محمود صاحب ك پیش کیے گئے حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ ان کی شخین کے مطابق فریق مخالف کی تقید ے بعدا فی کتب میں تبدیلیاں کرنا عیسائی یادریوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے بی تفصیل ملاحظہ کیجئے کہ دیوبندی حضرات کے مزعومہ اسلام ك متكلم مولوى الياس كصن صاحب في الست الماع بين ابلسنت وجماعت ك خلاف أيك كتاب بنام "فرقة بريلويت ياك ومند كالتحقيقي جائزه" واكثر خالد محمود ویوبندی کی کتاب "مطالعهٔ بریلویت" سے چوری کر کے لکھی اس سروقه کتاب میں مطالعة بريلويت سے صفح كے صفح من وعن نقل كيد شاذونادر الفاظ بدلے كئ بیں۔ راقم الحروف نے کلم حق شارہ نمبر ۸ (تاریخ اشاعت جنوری اوری) میں اس كتاب كارد بنام "مولوى الياس محسن ويوبندى كے دجل وفريب كا تحقيقى وتقيدى جائزہ" شائع كرنا شروع كيا\_مضمون كى قبط اول ميں محصن صاحب كے دس جھوٹ بیان کینے گئے اور خصوصی طور پر بیر رسالہ محسن صاحب کو بذریعد رجسری بھیجا گیا جے ا کے ادارے کے محد زبیر نامی دیو بندی مخض نے وصول کیا اس وصولی کی رسید ہمارے یاس محفوظ ہے۔ ( اس کا عکس مضمون کے آخر میں ملاحظہ کریں ) کلمہ حق شارہ نمبرہ (تاريخ اشاعت جولائي المامعي) مين اس مضمون كي قسط دوم شائع كي منى قسط اول عظم شروع میں اور قسط دوم میں ہر اعتراض کے ساتھ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ بید اعتراضات محسن صاحب نے مطالعہ بریلویت ہے من وعن چرائے ہیں کھسن

كا اظهار بميزان الحق كابيحال بتارباب كدكتاب الاستفسار نے اس کی جڑیں بلادی تھیں۔"

(قِشْ لفظ كمَّاب الاعتضار، ص ٢٥، مطبوعه وارالمعارف الفضل ماركيت اردو بإزار لا بهور) ای پیش لفظ میں ڈاکٹر خالدصاحب مزید لکھتے ہیں کہ "علاء حق کی علمی گرفت ہے یا در بوں کے سامنے انکی اپنی مایہ ناز کتابول کی یہ حقیقت کھلی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں حک واضافہ اور ترامیم شروع کردیں اور بدبات ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھی جن کے ہاتھ اللہ کی کتابوں میں تحریف سے سلے سے رئلین تھے۔"

( ييش لفظ كتاب الاستضار ، ص ١٨٥ اور ٢ من مطبوعه دار المعارف الفضل ماركيث اردو بازار لا بهور ) یادری فنڈر کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ "ميزان الحق رمولانا آل حسن كى گرفت و كيوكر يادرى فنزر نے اے دوبارہ مرت کیا۔"

( ييش لفظ كتاب الاستضار ، ص ٢٦م ، مطبوعه دار المعارف الفضل ماركيث اردو بازار لا بور ) ایک اور پادری اسمتھ کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کھتے ہیں کہ '' پادری اسمتھ کی کتاب''جھیق الدین الحق'' مطبوعہ ۱۸۴۲ء كے ساتھ بھى يہى سلوك ہوا حضرت آل حسن مبالي نے اس كا بھی رولکھا مولانا رجت اللہ نے بھی تقلیب الطاعن کے نام سے اس پر قوی گرفت کی ہے اس کے بعد پادری نے فود اپن کتاب میں ترامیم کیں اوراپی اس کتاب کا ایک نیانسخہ چیش کر دیا۔"

( يُشِ افظ كتاب الانتضار، ص ٢٦م، مطبوعه وار المعارف الفضل باركيث اردو بإزار إلى بور ) عیمانی کتب میں عیمائیوں کی طرف سے کی گئی تحریفات کے متعلق ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ

كياجيباكه ماخذ ومراجع مين للهوديا كنيا ہے۔"

(فرقه بريلويت پاک ومند كاخفيق كاجائزه وطبع پنجم ،ص١٩٥، مكتبه الل النة والجماعة ٨٤ لا مور رودُ سرگودها) محصن صاحب کو یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ بیراقتباس اعتاد کر کے نہیں بلکہ چوری کر کے لکھا گیا ہے لیکن بدنامی کے وُر سے انہوں نے ایسانہیں لکھا۔ کاش کہ انہیں بدنای کی بجائے اللہ تعالی کا ڈر بھی ہوتا۔

كصن صاحب كى جالاكيان:

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس اعتراض کے جواب میں مصن صاحب نے بیہ بات لکھی ہے وہ اقتباس ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کی کتاب''مطالعہ بریلویت' سے چوری کر کے لکھا گیا ہے لیکن ایک حال چلتے ہوئے نام لیے بغیر تھسن صاحب نے اکیلے ڈاکٹر خالد محمود صاحب کو اکابر اور ان کی ایک کتاب"مطالعہ بریلویت' کو کتب لکھ دیا۔ بی مصن صاحب کی جالاک ہے یا جہالت؟ فیصلہ آپ پر ے۔ اس اقتباس سے می عابت ہوا کہ محسن صاحب نے ہماری تقید کو درست تعلیم کرلیا ہے کہ واقعی سے کتاب انہوں نے چوری کر کے انسی ہے جس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی کتاب کے طبع پنجم کے آخر میں" ماخذ ومراجع" کی فہرست کا اضافہ کرنا پڑا اگر تھسن صاحب کے دل میں چور نہیں تھا تو پہلے ایڈیشن میں ازخوداس ماخذ ومراجع کی فہرست کو قارئین کے ''استفادہ'' کے لیے شامل کیوں نہیں کیا گیا تقید کے بعد ہی کیوں قار تین کا "استفادہ" یادآیا؟ وجسب برصاف ظاہر ہے۔ مسمسن صاحب کی کتاب فرقہ بریلویت طبع اول ( پرکھ صفحات کے سوا) تقریباً ساری کی ساری مطالعہ بریلویت سے چوری کی گئ ہے لیکن گھسن صاحب نے جالا کی ید کی کہ ماری تقید کے بعداس کتاب کے سے ایڈیشن میں کچھ صفحات کا اضافہ کر کے ماخذ و مراجع کے ناموں کی فہرست شامل کی تو اس میں مطالعہ بریلویت کے علاوہ 10 مزید کتب کے نام بھی لکھ دیے

(عقا كدابلست كا ياسبان) (32 (سلله محمد المونية بيريم

صاحب کو جب رسالہ بھیجا گیا تو محسن صاحب اور دیگر دیو بندی حلقوں کی جانب سے پُر اسرار خاموثی طاری رہی اچا تک ایک دن تھسن صاحب کی کتاب کا پانچوال ایڈیشن (مطبوعه اگت اور ا مركيف ميل پايا گياجس كے ناشل پر اضافه شده ايديشن لكها تھا، اس کی ورق گردانی ہے محسن صاحب کی پُر اسرار خاموثی کی وجد معلوم ہوئی کہ محسن صاحب نے چوری پکڑے جانے کے بعد اسکے طبع پنجم کے آخر میں صفحہ ۱۵۷ پر" ماخذ ومراجع" كے ناموں كى فيرست كا اضافدكرتے ہوئے لكھاك "جن كتب ےاس كتاب كى تيارى ميں مواداور اقتباسات ليخ گئے ہیں ان کے نام قارئین کے استفادہ کے لیے یہاں لکھے

(فرقة بريلويت طبع بيجم أكست المام مطبوعه مكتبد الل السنة والجماعة ع٨٥ وفي لا موررود مركورها) اس فبرست میں دیگر کتب کے ساتھ مطالعہ بریلویت کا نام بھی لکھا ہے کول تھسن صاحب نے دبے لفظوں میں اپنی اس چوری کا اعتراف کرلیا اور ایک حیال چلتے ہوئے ماخذ ومراجع كااضافه كردياتاكم آئندہ اس پركوئى بياعتراض ندكر كے كديد كتاب چورى كر كے لكھى گئى ہے تھسن صاحب نے اپنى كتاب ميں فقاوى رضوبير كے

> " اب تک صرف ایکی پائی جلدیں شائع موئی بین" اس کے آ کے مزید لکھا کہ'' فتاوی رضویہ اب تک مکمل صورت میں چھاہوا دنیا میں کہیں موجود نہیں۔"

(فرقة بريلويت پاك وبند كانتحققى كاجائزه، صفحه ١٤) مكتبدالل السنة والجماعة ٨٧ لا موررود سر كودهاطيع اول) راقم نے اپنے مضمون میں تھسن صاحب کے اس جھوٹ کا رو بھی کیا تھا "اضافه شده" ایریش میں انہوں نے جوایا کہا کہ

"اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اقتباس اکابر کی کتب سے تقل





(عقا كدابلست كاياسان)

# ACKNOWLEDGEMENT DUE CARD



ENERAL STATES

عم میشم عباس رضوی در مسلم کذابوی درتا دریاد

واكان لوسكود البدول الب

NOTICE (1) — The Post Office is not responsible for loss or damage in the case of Inland registered articles, unless they are also insured.

(2) — The special conditions and restrictions as to insurance which will be found in the current edition of the Post Office Guide are binding upon every sender of an insured postal article by virtue of rules prescribed under the Pakistan Post Office Act, 1898.

المان المحاص المان المان

36

وعقا كدابلسنت كا پاسبان

しているがらとして

# مولوی الیاس محسن دادیشری کومتکلم اسلام قرار دیے والے دادی الیاس محسن دادی محرکم

مولوی الیاس محمن دیوبندی صاحب چیے علمی مرقوں کے ماہر بددیانت فخص کو اپنے مزعومہ اسلام کا متعلم قرار دینے والے دیوبندی حضرات کے لئے یہ نہایت شرم کی بات ہے کہ جس شخص کی قابلیت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسروں کی کتب سے چوریاں کرکے کتابیں لکھے وہ آپ کا متعلم تظہرے اس سے تو یکی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیشوا کا یہ عالم ہے تو آپ کی علمی حالت کیسی ہوگے۔ یقیناً یہ آپ کے لیئے کی فکریہ ہے اے سوچے اور خوب سوچے۔

ہم کلمہ حق کے فورم سے ملعون عیسائی پادر یوں سمیت اُن تمام گستاخانِ رسول جنہوں نے حضور سرور کا نئات عظالیہ کے نا زیبا خاکے اور تو بین آمیز ویڈیو بنائی، کوسر عام پھانی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر) قنطسوم

مولوی الیاس گھسن دیوبندی کے دجل و فریب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ '

میثم عباس قادری رضوی massam.rizvi@gmail.com

مولوی عبید الله سندهی دیوبندی صاحب کے انکار حیات حضرت عیسی علیظ ایر مزید حوالہ جات:

دیو بندی حضرات کے امام انقلاب مولوی عبید اللہ سندھی صاحب انکار حیات حضرت عیسی علیہ کا متعلق تغیر "الہام الرحمٰن" بیس مزید کہتے ہیں کہ "و اذ قال اللہ یعیسی المنے اس کا جواب عیسی نے دیا کا اس بیسی و کنت علیکم شہید ما دمت فیھم المنے جب تک بیس و کنت علیکم شہید ما دمت فیھم المنے جب تک بیس و زندہ رہا میں گواہ تھا جب تو نے مجھے وفات وی پھر تو بی ان کا رقیب اور تگہبان رہا۔ ہمیں اس آیت بیس غور کرنا چاہیے سوال کا رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ عیسی نے ہمیں تھم دیا کہ ہم رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ عیسی نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اے ضدا بنالیں اور بی قول بھی نفر انی تاریخ کے بیلی صدی ہوا کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کی بیوں کہ بیعقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے عیسی کیوں کہ بیعت کیوں کہ بیعت کیوں کہ بیعت کی بیوں کہ بیعت کی بیعت کی بیوں کی بیوں کہ بیعت کی بیوں کی بیوں کی کونت کی بیوں کی بیوں کی بیوں کیوں کی بیوں کیوں کی بیوں کیا کہ بیوں کی ب

| (سالم من المال المن المن المن المن المن ال | (38) | (عقا كدابلست كاياسان) |
|--------------------------------------------|------|-----------------------|
|                                            |      |                       |

رجنری یا بیمہ بھی والے کو پشت پرد کے گئے بیت پروائی بھیجاجا ہے۔

ایک رجنری ایک بھیری اللہ میں میں اسٹ و کھی گفت وصول پائی۔

رائے (نام) بھیری میں میں میں میں میں اسٹ و کھی گفت وصول پائی۔

میری مالات رہی ہے ہیں اور ن جو پر بھر اور کو رہ میں میں تقایم ہے کہ اور کی اور بھیری کے اور کی اور بھیری کی مورت میں بیان اور ان کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

(ایک مورت میں بیان افران کی جائے ۔ بھرات دکھ کان ویا جائے۔

| Rs. P40                        |
|--------------------------------|
| amp /                          |
| y "parcel"<br>y men hecessary. |
| 划                              |
| The second                     |

SU.

'یا عیسیٰ انی متوفیك ابن عباس نے اس كے بیمعنی لیے بین قال ابن عباس متوفیك ممیتك یعنی ابن عباس كے بزر یک وفات كے معنی موت كے بین غرض اس آبید بیل حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جب تک میں ان میں رہا تو میں تگران گواہ تھا گر جب تو نے مجھے وفات وے دی اس كے بعد تو بی ان كا گران تھا یعنی عیسیٰ طینا اپنی زندگی میں اور ان كی وفات كے بعد اللہ تعالیٰ نصاری پر گران ہے كہ آپ كی وفات كے بعد عیسائی قوم تو دیا میں رہی ورنہ نزول كے بعد تو اتنا زمانہ بی نہیں ہوگا قرب قیامت كی وجہ سے كہ ہی بات كہی جائے۔''

عقیدہ انظار سے ومبدی سفہ ۲۸ مطبوع الرحمٰن پیشنگ ٹرسٹ مکان نمبرون- اے ۲/2 ناظم آباد نمبر ارکراچی) اس مقالے کے بارے میں قاری طاہر کمی ویوبندی صاحب لکھتے ہیں

5

'' یہ مقالہ اس سے پہلے سندھ کے ایک رسالہ میں بھی شائع ہو چکا ہے۔'' (عقیدہ انظار سے ومہدی سفیہ) مولوی عبید اللہ سندھی ویوبندی صاحب مسئلہ نزول سے ومہدی کے متعلق بھی

کہتے ہیں کہ

" دو تعجب یہ ہے کہ اشاعرہ کے مخفقین نزول مسیح و مہدی کو اہل سنت کے ضروری اعتقادات میں شامل کرتے ہیں حالاتکہ نہ صاحب مواقف نے بیان کیا ہے نہ شارح نے اس کی تقید کی ہے عضد یہ نے ذکر شہیں کیا نہ اس کے شارح دوانی نے کوئی اس

المائي كالمحت ويروير

40

(عقا كدابلست كاياسبان)

نے اس کے جواب میں انکار کیا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوا اور کہا کہ میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا یعنی اس قول کی ذمہ داری میری موجود گی میں ہو علی ہو علی ہو اور میری موجود گی میں یہ بات نہیں ہو و کما تو فیتنی یعنی مسئولیت جھ پر واقع نہیں ہو علی یہ قول میری وفات کے بعنی مسئولیت جھ پر واقع نہیں ہو علی یہ قول میری وفات کے بعد موا ہے اگر ہم یہ تغییر نہ کریں تو جواب سوال کے مطابق ہو بین نہیں سکتا۔"

(تغییر الهام الرحن فصل موره مائده (١١٦) مین ،صفیه ٣٢٠ مطبوعه کتبه اوراق ٣٣٠ميكليكن رود چوك اے جی افسان الامور)

ای سفی پرسندهی صاحب مزید کہتے ہیں کہ

"ابن عبال الله اور فلک کامعنی ممیتك كرتے ہیں اور فلکما تو فیتنی ہے يہى تفير يعنی موت مراد لی ہے اوراس وفات كو وہ ديس سمجھا سكتا۔ جو عام لوگ وہم كرتے ہيں كه كئى ہزار سال كے بعد وہ نازل ہو گا پھر مرے گا كيوں كہ وفات بعد زول تكہبانی كے بھی خلاف پرنی ہے اور مسئولیت ہے بھی عیسی نہيں ہے سكتا۔ حالانكہ وفات بن اسرائيل كی تگہبانی ہے سارى ذمہ دارى ہٹا رہی ہے اور عدم مسئولیت کے لیے وفات كو دليل بنا كر پیش كیا جا رہا ہے اور يہ پہلی صدى کے بعد واقع ہو گیا تھا ہزاروں سال جا رہا ہے اور يہ پہلی صدى کے بعد واقع ہو گیا تھا ہزاروں سال کے بعد تو يہ قول واقع نہیں ہورہا گویا اس سے نابت ہوا كہ پہلی صدى خم ہونے ہو گیا تا ہو كہ پہلی صدی خم ہونے واقع ہو گیا تھا ہزاروں سال صدى خم ہونے ہو گیا ہو کہ پہلی صدی کے بعد واقع ہو گیا تھا ہزاروں سال صدى خم ہونے واقع ہو گئا۔ "

سندهی صاحب اپ مقالے میں بھی حیات حضرت عیسی الله عمتعلق کہتے

1

(عقائدابلست كاياسان) [43] (سلية المحمد في المانية)

سندھی صاحب بیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وفات کو تنظیم نہ کیا جائے تو پھر ذمہ داری سے معنی طاق نہیں تھیں حضرت ابن محضرت ابن محضرت عباس میں کو بھی لاتے ہیں کہ وہ بھی وفات کے بی قائل ہیں۔معلوم ہوا کہ سندھی صاحب حضرت عبیلی طاق کے متعلق بہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی وفات ہوگئی ہے۔ صاحب حضرت عبیلی طاق کے متعلق بہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی وفات ہوگئی ہے۔

الهام الرحمن كي توثيق:

اس تغیر کے متعلق اس کے ناشر نے لکھا ہے کہ

"مولانا موى جار الله ن حضرت مولانا عبيد الله سندهى = حضرت شاہ ولی اللہ کے اصول پر بیتفسیر عربی میں قلمبند فرمائی۔ قیام مکہ کے دوران حفرت سندھی کے بیتیج مولانا عزیز احد براور مولانا احد على لا بوري بھي آپ كے ساتھ تھے انبوں نے اس تفیر کی کابی مولانا موی جار اللہ سے حاصل کر لی اور این ساتھ ہندوستان لے آئے یہ تغیر حفرت سندھی کے نامورشاگرد مولانا غلام مصطفیٰ قاکی مرحوم نے کئی بارھیج کے اجتمام کے ساتھ عربی" شاہ ولی الله اکیڈئ" حیررآبادے شائع کروائی بعد ازال اس کا اردوتر جمد مولانا محد معاویہ مرحوم نے کبیر والا سے شائع كروايا- يادر باسمطبوع تغيير كاسورة بقره سورة مائده تك اردوترجمه مولانا عبد الرزاق فاضل ديوبند وتلميذ مولانا عبيد الله سندهي نے كيا ہے جبكہ مقدمہ، سورة فاتحہ اور سورة انعام تا سورة توبكا أردوتر جمدمولانا محدقاتم صاحب نے كيا ہے مولانا معاوي كى كوششوں سے منظر عام يرآنے والے حصول كا دوبارہ عكى

2011 (42)

کی تقید کی ہے غرضیکہ یہ مسلہ غیر متدبر لوگوں کے ہاں ہے۔ والله اعلم انی متوفیك ابن عباس اس كامعنی مُمِيتَك كرتا ہے۔' (الهام الرحن سفيه)

یہاں سندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آمد حضرت مہدی و نزول حضرت مردی و نزول حضرت میں کہ آمد حضرت مہدی و نزول حضرت میں کیتے ۔اس کے علاوہ اپنے مقالے میں بھی سندھی صاحب نزول حضرت میسی علاوہ اپنے مقالے میں بھی سندھی صاحب نزول حضرت میسی علاوہ ا

"قرآن مجید میں تو آمری کا بیر ستلہ بالکل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف موجود ہے۔"

ال کے بچھ سطروں بعد حضرت امام مبدی کو بھی شامل کرتے ہوئے سندھی صاحب کہتے ہیں کہ

"بہت ی ایس آیات ہیں جن سے ہر تقلند یمی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی موقعہ نہیں ملتا جہاں کسی نی یا مہدی کا انتظار ہو۔" (عقیدہ انتظار کے ومہدی صفحہ ۱۱)

حضرت عیسیٰ طائبہ کے نزول کے متعلق سندھی صاحب مزید کہتے ہیں کہ «دمسے طائبہ کے دوبارہ آنے کے متعلق پہلے قرن میں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔" (عقیدوانظاری ومہدی صفحہ ۱۲،۱۱)

سندهی صاحب کے پیش کیے گئے اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب حضرت عیسیٰ طائع کے جب حضرت عیسیٰ طائع کے جب حضرت عیسیٰ طائع کے کہ اے عیسیٰ (طائع ) ان کو آپ نے کہا تھا کہ جب حضر الو؟ تو جوابا آپ انکار فرما کیں گے کہ جب تک میں ان جھے اور میری ماں کو معبود کھمرا لو؟ تو جوابا آپ انکار فرما کیں گے کہ جب تک میں ان موجود رہا تب تک تو ان کا گواہ تھا لیکن وفات کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں میں موجود رہا تب تک تو ان کا گواہ تھا لیکن وفات کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں

میں "الہام الرحلٰ" كواس نمبر كے تحت يوں لكها كيا ہے: "الهام الرحلٰ (عربی/ اردو) الملكی تفير امام انقلاب حضرت مولانا عبيد الله سندهی ""

(رضاخانیوں کی کفر سازیاں صفحہ ۵۲ مطبوعہ تحفظ نظریات دیو بنداکادی کرا پی )

الم قاری طاہر کمی دیو بندی صاحب موی جار اللہ صاحب کے تعارف میں

"الہام الرحمٰن" کے متعلق لکھتے ہیں کہ

"اس کے کئی قلمی نیخ مولانا سندھی کے شاگردوں کے بیاس

داس کے کئی قلمی نیخ مولانا سندھی کے شاکردوں کے پاس موجود ہیں ایک نیخ ڈاکٹر عبدالواحد هالے بچتا ڈائر یکٹر اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد کے پاس بھی ہے۔ مولانا عبیدالله سندھی کے ایک شاگر دمجر م مولانا غلام مصطفیٰ قائی ڈائر یکٹر شاہ ولی اللہ اکیڈی سندھ اے ایڈٹ کر رہے ہیں۔ اب تک دو جلدیں (آل عران تک) شائع ہو چکی ہیں مگر طباعت کی رفار بہت ست ہے۔ ضرورت ہے کہ چھے حضرات اس معالمے میں بہت ست ہے۔ ضرورت ہے کہ چھے حضرات اس معالمے میں درچیش ہوں انہیں دور کرنے کی بوشش کریں۔''

(الوشيعة صفحة ٥١ مطبوعة عظمت صحابه اكيدى)

مثاق شاہ دیوبندی صاحب اپنی کتاب میں علماتے دیوبند کے تغیری افادات کے مجموعے کے تحت لکھتے ہیں:

"الهام الرحل (عربي) افادات مولانا عبيد الله سندهي مرتب مولانا موى جارالله علدي شائع مو يكي بين-"

(علائے المسدت کی تصنیفی خدمات کی ایک جھلک صفحہ ۱۳ مطبوعہ مکتب چر جی سید مشتاق شاہ ۸ کوبند کرد

كويرانوال)

201 (44)

الديش جمايا جارها ب-"

(البام الرحن صفي ٣- ٢ مطبوع مكتبة اوراق ٣٣ ميكليكن رود چوك ال بى آف لا بور) والكثر قارى فيوض الرحمن ويوبندى صاحب "الهام الرحمن" كم متعلق لكهية

U

"مولانا سندهی کے ایک دوسرے شاگرد پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قائمی (شاہ ولی اللہ اکیڈی حیدر آباد) نے بھی "البہام الرحان" فی تغییر القرآن کے نام ہے آپ کی تغییر کو مرتب کیا ہے۔ " (تعارف قرآن صفرہ علام مطبوعہ مجتبہ مذیبہ عامرادد و بازار لاہور) مولوی قاضی زاہد الحسینی دیوبندی صاحب" تذکرة المفر بن" میں لکھتے ہیں: "پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاکی: آپ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے مضافات کے رہنے والے ہیں زمانہ تعلیم میں وارالعلوم دیوبند میں مولانا عبید اللہ سندهی سے ملاقات ہوئی ان کے مشورہ سے علوم ولی اللهی کی طرف توجہ کی اور ان سے وافر حصہ حاصل کیا، علوم ولی اللهی کی طرف توجہ کی اور ان سے وافر حصہ حاصل کیا، آپ شاہ ولی اللہ اکیڈی حیدر آباد سندھ میں تحقیق کام کر رہے ہیں گئی تصانیف فرمائی ہیں جن میں سے "البہام الرحلیٰ فی تفیر القرآن" مولفہ مولانا سندهی کی تدوین اور تہذیب بھی ہے۔" تفیر القرآن" مولفہ مولانا سندهی کی تدوین اور تہذیب بھی ہے۔"

(تذكرة المفرين سفي ٢٥٣ مطبوعه دار الارثاد مديد مجد انك شمر)
ال اقتباس ميں قاضى زاہد الحينى صاحب تشليم كررہ ہيں كه
"الهام الرحمٰن" مولوى عبيد الله سندهى كى مولفہ ہے۔
مولوى نور محمد مظاہرى ديوبندى كى كتاب ""كفيرى افسانے" كو نام بدل كر
اور اس ميں اضافہ جات كر كے ديوبندى حضرات نے پچھ عرصة قبل شائع كيا
اور اس ميں اضافہ جات كر كے ديوبندى حضرات نے پچھ عرصة قبل شائع كيا
ہے اس كتاب ميں بھى اپنے زعم ميں علمائے ديوبند كے تفييرى كارناموں

اپ استاد مولانا عبید الله سندهی کی طرف علم کے بحر ناپیدا کنار بونے کے باوجود غضب کے درولیش منش اور قلندر صفت تھے مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلاکا اور دماغ برا روثن تھا راقم الحروف کو ان کے ساتھ بار ہا شرف صحبت و تکلم حاصل ہوا ہو اور اس ذمانے میں ان کی ذہانت و ذکاوت اور غزارت علم وضل اور اس ذمانے میں ان کی ذہانت و ذکاوت اور غزارت علم وضل کے جو چرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دکھے ہیں ان کوقلم بند کیا جائے تو ایک مستقل مقالہ تیار ہو جائے۔''

(ماخوذ از باہنامہ بربان دبلی جد ۵۲ نئر منہ منہ ۱۹۲۱ سخی ۱۸۲۱) (الوشید صفی ۱۱ مطبوع عقب صحاب اکیڈی)
مولوی سعید احمد دیوبندی صاحب موئ جار الله صاحب کی تعریف بیس
رطب اللمان بیں اور مولوی طاہر کمی صاحب نے تو آنہیں بلند مقام رکھنے والے اور
مختلف علوم میں مجتہد کے درجہ پر فائز لکھ دیا ہے۔ لہذا موئ جار الله یا ان کی املاء کردہ
تقییر (جس کی علائے دیوبند کی طرف سے تعریف کی گئ ہے۔) کو غیر معتبر کہنا خود

یر بر بہت گرفتہ صفات میں مذکور حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ ''البام الرحمٰن' کو کوشتہ صفات میں مذکور حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ ''البام الرحمٰن' کو کوشش کر کے ہندوستان میں لانے والے دیوبندی شخ النفیر مولوی اجمعلی لاہوری صاحب، اس کوعربی میں تقیج کے ساتھ شائع کرنے والے مولوی غلام مصطفیٰ قائمی دیوبندی صاحب، البام الرحمٰن کا اردو ترجمہ کرنے والے دوعلاء مسلک دیوبند سے مسلک، (جن میں سے بقول ناشر مولوی عبد الرزاق صاحب دیوبند کے فاضل ہیں) اس کا اردو ترجمہ شائع کرنے والے مولوی معاویہ صاحب بھی دیوبندی اس کے علاوہ قاضی زاہر الحسینی دیوبندی (خلیفہ مولوی احمرعلی لاہوری) بھی اس کو تحقیقی کاموں میں شار کر کے اس کی تعریف کر رہے مولوی احمرعلی لاہوری) بھی اس کو تحقیقی کاموں میں شار کر کے اس کی تعریف کر رہے

(عقا كدابلست كاياسان) (46 (ساقى تابكا كمدى الله على الله

اس کتاب میں ایک اور جگہ مشاق شاہ دیو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ ''تصانیف مولا نا عبیداللہ سندھی'' اور اس کے تحت نمبر ۵ پر لکھتے ہیں''الہام الرحمٰن'' (تغییری افادات)''

(علائے المسنت کی تعبیقی خدمات کی ایک جھک صفحہ ۹ مطبوعہ مکتبہ بیر بی سید مشاق شاہ ۸ گوبند کردہ گوجرانوالہ)

موی جار الله ناقل البهام الرحمٰن کی توثیق دیوبندی علماء کے قلم سے:
قاری طاہر کی دیوبندی صدر الرکز القرآنی و ناظم جامعہ مدینة العلوم اورنگ

آباد کراچی نے مویٰ جار اللہ صاحب کی تالیف الوشیعہ کے تعارف میں ان کے متعلق

''انہوں نے مختلف علوم و فنون میں مرتبہ کمال و درجہ اجتہاد حاصل کیا۔'' (صغہ ۸ الوشید، مطبوع عظمت صحابہ اکیڈی)

طاہر کی دیوبندی صاحب موی جار الله صاحب کے بارے میں مزید لکھتے

200

"روى حكومت ان كى بين الاقواى شخصيت كو كافى اجميت دين تقى اس ليه كديدا پنى عربى تقنيفات اور سياحت كى بنا پرعرب دنيا بين اس وقت بھى ايك بلند مقام ركھتے تھے۔"

(الوشيد سفي المطور علمت سحاب اكثرى)

قارى طاہر كى صاحب مولوى سعيد احمد اكبر آبادى ديوبندى صاحب كے
حوالے موئ جار اللہ صاحب كے بارے ميں لكھتے ہيں كہ
دایڈیا كے علمى و دینی طلقے موصوف سے خوب واقف ہيں تقتيم
سے قبل دہلى آتے تھے تو جامعہ مليہ اسلاميہ ميں قيام كرتے تھے

پا گئے اور الہام الرحمٰن تفییر کی تھیجے، ترجمہ اور تعزیف کرنے والے دیو بندی حضرات بھی اس فتویٰ کی زدمیں آ کر کافر قرار پا گئے۔

د یوبندی حضرات کے مفتی اعظم شفیع دیوبندی صاحب

مولوی محد لدهیانوی صاحب کے فتویٰ کی زومیں:

(کلمہ حق شارہ نمبرہ صفحہ ۱۵ پر مفتی شفیع دیوبندی صاحب کے حوالے سے
کھا گیا تھا کہ انہوں نے حیات حضرت عیسی علیہ کے مسئلہ کوفروی قرار دیتے ہوئے کہا
کہ ایسے اختلافات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔) مولوی محمد لدھیانوی
دیوبندی صاحب حضرت عیسی علیہ کی حیات کے منکر کومسلمان کہنے والے کے متعلق
کلھتے ہیں:

''جو شخص نماز کے منکر کو کافر قرار دے اور عیسیٰ علیظ کی زندگی کے منکر کو کافر قرار دے اور عیسیٰ علیظ کی زندگی کے منکر کو ایماندار اعتقاد کرے پرلے درجے کا ضال اور مضل ہے۔'' (ناویٰ قادریہ سفیہ ۳۲ مطبوعہ در مطبع تیمر ہندلدھیانہ)

البذا دیوبندی حضرات کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب بھی حیات حضرت عیسیٰ علیم البذا دیوبندی حضرات کے مفتی کے مسئلہ کو فروعی کہہ کر اور اس کے مفکر کومسلمان جان کر ان کے فتوے کے مطابق پر لے درجے کے ضال (گمراہ) مضل (گمراہ کرنے والا) ہوئے۔

د يوبندى حضرات سے سوال:

قاوی قادریہ سے نقل کیے گئے دو اقتباسات کے متعلق یہ وضاحت درکار ہے کہ کیا حیات حضرت عیسی ملیا کے کہ کیا حیات حضرت عیسی ملیا کا منکر واقعی شرعاً کا فراور حیات حضرت عیسی ملیا کے منکر کی تکفیر نہ کرنے والا بھی شرعاً پرلے درجے کا ضال (گمراہ) اور مضل (گمراہ کرنے والا) قرار پاتا ہے؟

(عقا كدالسنت كاياسيان) (48 (دراى كالركال حق أوروبر)

بین و شنام باز دیوبندی گروپ کے زیراہتمام شائع شدہ کتاب میں ''الہام الرجن' کو علائے دیوبند کے علمی کارناموں میں شار کیا گیا ہے مولوی طاہر کی دیوبندی صاحب بھی اس کی اشاعت کے لیے بے چین ہیں مشاق شاہ دیوبندی صاحب نے اس کو عبیداللہ سندھی صاحب کے افادات پر بنی شنایم کیا اور علمائے دیوبند کی تصنیفی خد بات پر مشمل کتاب میں ورج کیا نیز عبیداللہ سندھی صاحب کے شائع شدہ مقالہ ہے بھی الہام الرحمٰن کے مضمون کی تائید ہوگئی کیونکہ اپنے مقالہ میں بھی سندھی صاحب نے الہام الرحمٰن کے مضمون کی تائید ہوگئی کیونکہ اپنے مقالہ میں بھی سندھی صاحب نے توریف وتوثیق بھی علماء دیوبند کے حوالہ سے آپ نے ملاحظہ کی البذا کوئی وجہ نہیں کہ تحریف وتوثیق بھی علماء دیوبند کے حوالہ سے آپ نے ملاحظہ کی البذا کوئی وجہ نہیں کہ ان دلائل کے باوجود بھی الہام الرحمٰن کی نسبت مولوی عبیداللہ سندھی کی جانب کرنے سے انکار کیا جائے۔

ابو الکلام آزاد اور مولوی عبید الله سندهی اور دیگر دیوبندی مولوی ایخ دیوبندی مولوی محمد لدهیانوی کے فتوی کفرکی زد میں:

ابوالكلام آزاد اور مولوى عبيد الله سندهى صاحب كے حوالہ جات سے قارئين ملاحظه كر چكى كه يد ديوبندى حضرات حيات حضرت عيسىٰ عليہ كے مكر تھے مولوى محمد لدھيانوى ديوبندى صاحب حيات حضرت عيسىٰ عليه كے منكر كے بارے ميں لكھتے ہيں ك

''جو شخص زندگی عیسی علیظا کا ممکر ہو اُس پر فتو کی گفر کا دینا نہایت ضروری ہوا۔'' (نآوی قادریہ صفحہ ۳۳ مطبوعہ در مطبع قیصر ہند لد حیانہ) لہذا مولوی محمد لد هیانوی دیو بندی صاحب کے فتو کی کی رُوسے ابو الکلام آزاد اور مولوی عبید اللہ سندھی صاحب حیات حضرت عیسی علیظا کا انکار کر کے کافر قرار

(ماہنامہ البلاغ کرا چی صفحہ ۲ ، ۷ ذوالحجہ ۱۳۹۷ھ دیمبر آ ۱۹۷۷ء) (میمضمون مفتی تقی عثانی ویوبندی صاحب کی كتاب نقوش رفت كان صغره ٨٩ مطبوعه مكتبه معارف القرآن كراجي مين بحي شامل ٢٠٠٠) (عقائدالمست كاپاسان) (50) (سلله كلمين 2011)

مولوی عبید الله سندهی و یوبندی صاحب جمهور علمائے امت کے خلاف نہایت خطرناک اور زائغانہ (گمراہ کن) نظریات رکھے تھے (مفتی تقی عثانی دیوبندی کابیان)

مولوی عبید الله سندهی صاحب سے عقیدہ وفات میے کا انکار کرنے والے ويوبندى حضرات بطور تائير مفتى تقى عثاني صاحب ك الله على الله سندهى ديوبندى صاحب كى حقيقت ملاحظه كرين عثاني صاحب

> "مولانا عبيد الله سندهى مرحوم چونكه حفزت شيخ الهندٌ كي تحريك کے رکن رکین رہے ہیں اور آزادی ہند کے لیے انہوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں اس لیے علائے دیوبند نے اس جہت سے ہیشہان کی قدردانی کی ہور جہاں آزادی ہند کے لیے علاء دیوبند کی جدوجہد کا ذکر آتا ہے وہاں مجامدین کی فہرست میں مولانا عبید الله سندھی مرحوم کا نام بھی شامل ہوتا ہے لیکن مولانا سندهى مرحوم دار العلوم ديوبند كتعليم يافة نديض اوران كے نظريات ميں ديني اعتبار سے وہ تصلب ندتھا جوعلاء ديوبندكا طرّ ہ امتیاز رہا ہے اس لیے وہ بعض عقائد و احکام میں وقتاً فو قتاً جادة اعتدال سے بث جاتے تھے۔ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی ایے ہی نظریے کا اعلان کر دیا تھا جو

وری کیا ہے۔)

ڈاکٹر خالد محمود اور مولوی محسن دیوبندی صاحبان کی طرف سے سیدی اعلیٰ خالد محمود اور مولوی محسن دیوبندی صاحبان کی طرف سے سیدی اعلیٰ خات کے جائے کا ایستان میں ایک اور اضافیہ ہے۔ مجمی فدمت کی جائے کم ہے۔

ڈاکٹر خالد محمود ومولوی الیاس تھسن کے اعتراض کا جواب ڈاکٹر

خالد محود د يوبندي كاپي قلم سے:

اس اعتراض میں دیوبندی معترضین نے سیّدی اعلیمطر ت سے اُنفض کے
نشے میں شخ ابوالفتے جو نپوری صاحب کے فرمان کو اس انداز سے پیش کیا کہ جس سے
پڑھنے والے کو بیرمحسوں ہو کہ سعیدی اعلیٰ حضرت بید اپنی طرف سے فرما رہے ہیں
دوسری طرف دروغ گورا حافظہ نباشد کے صحیح مصداق ڈاکٹر خالدمحمود دیوبندی صاحب
اپنی کتاب ' عبقات' میں اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے خود بیلکھ بیٹھے ہیں کہ:

"دراصل به سئله مير عبدالواحد بگرامي كي كتاب" سينع سنابل" كے صفحه 170 سے منقول ہے اصل كتاب فارى بين ہے اس بين مخدوم شخ ابوالفتح جو نبورى كے بارے ميں مروى ہے كہ انہوں نے بيك وقت دس جگہوں كى دعوت منظور فرمالى اس پر حاضرين نے بوچھا كہ آپ نے ہر دس جگہ پر بيشى كى نماز كے بعد جانے كى دعوت منظور فرمالى ہے بيد كيے ہوگا؟ اس پر حضرت مخدوم نے فرمايا كہ كرش چندر جوكه كافر تھاوہ سينكروں جگہوں پر بيك وقت حاضر ہوسكتا ہے اگر ابوالفتح نے ايسا كيا تو كونى تعجب كى بات ہے؟ اصل عبارت يہ ہے۔

ووكش كه كافر بود چندصد جا حاضرى شود اگر ابوالفتخ ده جا حاضر

شود چه عجب"۔

(عبقات، جلداة ل صفحه 72,73 مجمودة بلكييشنو اسلامك ترسف جامعه مليداسلامية محود كالوني لا مور)

مولوی عبید اللہ سندھی دیوبندی صاحب کی حقیقت دیوبندی حفرات کے مفتی اعظم تقی عثانی صاحب نے اپنے والدمفتی شفیع دیوبندی اور مولوی یوسف بنوری دیوبندی صاحب 'جمہور علائے امت دیوبندی صاحب'جمہور علائے امت کے خلاف اور خطرناک زائغانہ نظریات' رکھتے شے لہذا عقیدہ حیات حضرت عیمیٰی کا بھی اگر وہ انکار کر دیں تو کوئی بعیر نہیں کیونکہ بقول مفتی شفیع صاحب (حوالہ قبط دوم میں گزر چکا ہے۔) حیات حضرت عیمیٰی ملینا کا مسئلہ فروئی سا ہے۔

جهوث تمبر١١:

مولوی الیاس گھسن دیوبندی صاحب اپنی سرقد شدہ کتاب میں ایک جگه سرخی''فرقهٔ بریلویہ کے اولیاء اللہ کے متعلق گتا خانہ عقائد'' قائم کرنے کے بعد اسکے ضمن اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

''قدوة السالكين حفرت شخ فتح محمد قدس سرة اليك مشهور بزرگ سخ الك بارے ميں مولانا احمد رضا خان لكھتے ہيں'' كرش كنهيا كافر تھا اور اليك وقت ميں كئ جگه موجود ہو گيا فتح محمد اگر چند جگه ميں اليك وقت ميں ہو گيا تو كيا تعجب ہے۔''

(ملفوضات، حصداة ل مفحة نمبر 12)

ویکھیے حضرت شیخ کہ کرامتاً کئی جگہ موجود ہو گئے اے کس بیدردی نظل کیا ہے اور حضرت شیخ کو کرشن کے برابر کر دیا ہے۔ (فرقۂ بریلویت پاک و ہند کا تحقیق جائزہ، صفحہ 392، 393، کتبہ اہل النبة و الجماعة 87 جنوبی لاہورروڈسرگودھا)

(یہ اعتراض بھی مولوی الیاس مصن دیوبندی صاحب نے کتاب مطالعة بریاوی جلد دوم صفحہ 365 (مطبوعہ دارالمعارف اردو بازار لاہور) سے حرف بہ حرف

دیگر کفار میں بھی شلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"بيك وقت كى جگهول پر حاضر و ناظر مونا بير امر حقيقي كمالات میں سے ہر گزنہیں اگر یہ کوئی حقیقی کمال ہوتا تو ربّ العزت بیہ مقام بعض كافرول كو برگز عطا نەفر ما تا"\_

(عبقات، جلداول صفحه 73 محر يهليكيشنو اسلامك ثرسك جامعه مليه اسلامي محود كالوني لا مور) ایک جگر کرش کے متعلق لکھتے ہیں کہ

" كرش بيك وفت كني جكهول حاضر و ناظر جوا"\_

(عبقات، جلداة ل، صغيد 73 محمود مبليكيشنز اسلامك أرسك جامعه مليداسلامير محود كالوني لا مور) ڈاکٹر صاحب اپنے آ قائے نعمت اللیس ملعون کے حاضر و ناظر ہونے کا اقراركت موئ كلعة بن كه

''جو لوگ انبیاء کے حاضر و ناظر ہونے میں آنگی بردی شان سجھتے ہیں انہیں سوچنا جاہے کہ اس میں کونسا کمال لیٹا ہے شیطان کی واردات بیک وقت مشرق ومغرب اور شال وجنوب میں ہوتی ہے۔" (عبقات، جلداوّل صغه 73 محود ، پليكيشنز اسلامك رُسٹ جامعه مليه اسلامير محود كالوني لا بور)

مندرجه بالا اقتباسات سے ثابت مواکه ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی

- كرثن مندوسميت ديگر كافرول كو بيك وقت سينكرول جگهول پر حاضر و ناظر
- انبیاء کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنے آتا کے نعمت ابلیس لعين كو بيك وقت مشرق ومغرب اورشال وجنوب مين حاضر و ناظر مان

54

عقا كدابلسنت كا پاسبان

ویو بندی معترضین نے جس واقعہ کو توڑ مروڑ کر سیدی اعلیمضر ت واقعہ کو حضرت شیخ ابوالفتح کا گنتاخ قرار دیا اور کہا کدانہوں نے حضرت شیخ ابوالفتح کو کرشن كر برابركر ديا يحسن صاحب كمعتد واكثر غالد محود ديوبندى صاحب خود مید واقعہ بیان کر کے اپنے فتوی کی رُو سے گتاخ اولیاء ثابت ہوئے

کونکہ سیدی اعلی حضرت نے اس واقعہ کوسیع سنابل کے حوالہ سے بیان کیا تھا جس پر ڈاکٹر صاحب نے اعتراض کیا۔ یہاں خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اے سیع سابل کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی واضح تضاد بیانی ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مرزا قادیانی کاردکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" تاریخ بنی آدم میں مخالفوں سے مکرانا تو چلا آتا ہے لیکن بداینے آپ سے کرانا صرف اس مخف کے بارے میں سیج ہوسکتا ہے جو مخبوط الحواس مو-" (آسان راسة صغيد٢٥)

ڈاکٹر صاحب کی تحریوں کا خود ان کے ساتھ مکراؤ آپ ملاحظہ کر چکے جوان کے اپنے بقول مخبوط الحواس ہے۔

حضرت يشخ ابوالفتح جو نبوري اور داكثر خالد محمود ديو بندي تقوية الايمان

حضرت شیخ ابوالفتح جو نپوری نے فرمایا کہ

« کشن که کافر بود چند صد جا حاضری شود ' جسکا نز جمه ڈاکٹر خالد محمود و یوبندی صاحب نے کیا کہ" کرشن چندر جو کافر تھا وہ سينكرون جكهول يربيك وقت حاضر موسكتا تها"-

(عبقات، جلداة ل بسخد 73 مجمود بهليكيشنز اسلامك ثرست جامعد مليداسلامية محود كالوني لا بور) اسكے علاوہ ڈاكٹر خالد محمود صاحب بيك وقت كئى جگہوں پر حاضر و ناظر ہوتا خہیں بعنی جس سے کوئی میہ معاملہ کرے گاوہ شرک ہو جاویگا خواہ انبیاء واولیاء سے خواہ پیر وشہید سے خواہ بھوت و پری ہے'۔ (تقویۃ الایمان صفی نبر 6 کتب خانہ راشد کمپنی ریوبند یو پی،ایفناصفی نبر 7مطبوعہ درمطع فاروتی دیلی 1313 جری، ایفناصفی نبر 30مطبوعہ سعودیہ)

دیوبندی حضرت کے ''عین اسلام'' تقویت الایمان کے حوالہ جات سے خابت ہوا کہ حضرت شخ ابوالفتح جو نپوری بہتیہ، کرش کو سینکڑوں جگہ حاضر و ناظر کہہ کرامام الوہابیہ اساعیل دہلوی صاحب کے بقول مشرک تھہرے (نعوذ ہاللہ) اس کے علاوہ مولوی اساعیل دہلوی کے عالی ''عقیدت مند'' ڈاکٹر خالد محمودد یوبندی صاحب خود بھی کرشن چندر کوسینکڑوں جگہ اور اہلیس لعین کو بیک وقت مشرق ومغرب اور شال و جنوب میں حاضر و ناظر اور متصرف شلیم کر کے ڈیل مشرک قرار پائے، کسی دیوبندی میں جرائت ہے کہ تقویت الایمان کے فتوی کی روشنی میں ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کا دفاع کر کے انہیں مسلمان ثابت کر سکے؟

#### جموت تمبر عا:

مولوی الیاس گسن صاحب گتاخانہ عقیدے کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

" پیر کا قبر میں آنا جان لوا پنا شیخ جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے مرنے کے بعد قبر میں آجاتا ہے اور اپنے مرید کی طرف سے فرشتوں کو حق کے مطابق جواب دیتا ہے اور اسے نجات دلاتا ہے''۔ (فوضات فریدیہ شخر نمبر 60) ہریلوی عوام کو اور کیا چاہیے بس صانت مل گئی کہ انہیں قبر تک میں کسی سوال کا جواب دینا نہ پڑے گا پیر ہی سب کام کرے گاتبہارے ذتے صرف میرکام ہے کہ بس پیر بناؤ اور عقا كدابست كاياسيان (56) (سليد كلمين المون المون

حاضر و ناظر کے متعلق امام الوہابیہ مولوی اساعیل دہلوی صاحب کا فتوی ملاحظہ سیجیے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ

"برجگه حاضر و ناظر اور بر چیز کی خبر بر وقت برابر رکھنی دور ہویا زد یک ہو چیپی ہویا کھلی اندھیرے میں ہویا اُجالے میں آسانوں میں ہویا زمینوں میں پہاڑوں کی چوٹی پر ہویا سمندر کی تہدمیں بیاللہ ہی کی شان ہے اور کسی کی نہیں۔"

ا پنے میں کچھ مزید شرکیات بیان کر کے اساعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں کے ''اس قتم کی ہا نیں سب شرک ہیں اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں یعنی اللہ کا ساعلم اور کو خابت کرنا ہو اس عقیدے سے البتہ آ دمی مشرک ہو جاتا ہے خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پیر وشہید سے خواہ امام وامام زادے سے خواہ کھوت و پری سے کھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات اکلوائی ذات سے ہواہ اللہ کے دینے سے غرض اس عقیدے سے ہرطرح شرک خابت ہوتا ہے''۔

(تقوية الايمان صفى نمبر 7 كتب خاندراشد كميني ويوبنديوني، اليناصفى نمبر 9 مطبوعه ورمطبع فاروقي وبلى 111 المراق والله المراق والله المراق والله المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراالينا صفى المراق المراق كتب خاند بيرون بوبر كيث لمان الينا صفى ۲۳،۲۲ مطبوعه النور اكيري/ مكتبه ثنائيد الماك نمبر ۱۹ مركودها)

ای تقویة الایمان میں ایک اور جگدامام الو بابید مولوی اساعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ

"برجگه حاضر و ناظر سجمنااور قدرت تصرّ ف کی ثابت کرنی سو ان باتوں سے شرک ثابت ہوجاتا ہے گو کہ پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اسکا مخلوق ہو اور اس کا بندہ اور اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق فكيف بائمة المذاهب الذين هم اوتاد الارض و اركان الدين و امناء الشارع على امته

(الميزان الكبري فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الخ جزء اول، صفح ١٥٠ مطبوع دار

الكتب العلميه بيروت لبنان)

"اور بم نے اپنی کتاب "الاجوبة عن ائمه الفقهاء والصوفيه" مين ذكركيا بكرتمام امام خواه فقهاء مول ياصوفيد اینے اپنے مقلدین کی شفاعت کرالیں گے اور روح نکلنے کے وقت اورمکر تکیرے سوال کے وقت اورنشر وحشر اور حماب اور میزان اورصراط کے نزدیک ان کا لحاظ رکھیں گے اور منجملہ تمام مقامات کے کسی مقام پر ان سے غافل نہ ہوں گے اور جب ہارے شخ شخ الاسلام ناصرالدین لقانی انتقال کر گئے تو ان کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا که خدا تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب جھ کو قبر میں فرشتوں نے بھایا تا کہ جھ سے اپنا فرضی اور لازی سوال کریں تو ان کے یاس حضرت امام مالك تشريف لائے اور فرمانے لگے كدكيا ايسے محض ے بھی اس کے ایمان کے بارے میں سوال کرنے کی حاجت ہے ہٹ جاؤاں کے پاس سے اس وہ موے پاس سے ہٹ گئے اور جب مشائخ صوفیہ اپنے مریدین اور مبعین کاتمام دنیاوی اور اخروی تختیوں میں لحاظ رکھتے ہیں تو پھر کیسے نہ لحاظ رکھیں گے كدائمه نداجب جو درحقیقت زمین كی میخیس اور دمین كے اركان اورشارع عليه السلام كى طرف عدامت كامين مين "-(موابب رجاني تربمه اردوميزان شعراني، جلد اوّل صغيد 170 ، اداره اسلاميات 190 اناركلي لاجور) (درای کالی کارون زیریم

58

(عقائدابلسنت كاپاسبان)

نذرانے دیئے جاؤ''۔

(فرقة بريلويت پاک و ہند كا تحقيق جائزه ، صفحہ 397 ، كتبدائل النة والجماعة 87 جنوبی لا مورروؤ سرگودها) ( محسن صاحب نے بیداعتراض كتاب مطالعه بريلويت جلد دوم صفحه 378 دارالمعارف اردو بازار لا مورے حرف بہ حرف سرقه (چوری) كيا ہے۔)

جواب:

حضرت خواجہ غلام فرید جا چڑاں شریف کی کتاب ''فواکدفرید ہے' اردو ترجمہ بنام فیوضات فرید ہے' کے اس کو گتاخانہ قرار دیا ای مفہوم کی عبارت حضرت امام عبدالوصاب شعرانی (973 مجری) نے اپنی کتاب ''میزان شعرانی'' میں نقل کی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ

و قد ذكرنا في كتاب الاجوبة عن ائمة الفقهاء و الصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم و يلاحظون احدهم عند طلوع روحه و عند سؤال منكر و نكير له و عند النشر و الحشر و الحساب و الميزان و الصراط و لا يغفلون عنهم في موقف من المواقف و لمامات شيخنا شيخ الاسلام الشيخ ناصر الدين اللقاني رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ فقال لما اجلسني الملكان في القبر يسالاني اتاهم الامام مالك فقال: مثل هذا يجتاج الي سوال في ايمانه بالله و رسوله؟ تنحيا عنه فتنحيا عيني انتهى و اذا كان مشائخ الصوفية يلاحظون اتباعهم و مريدهم في جميع الاهوال و الشدائد في الدنيا و الآخرة مريدهم في جميع الاهوال و الشدائد في الدنيا و الآخرة

(تاریخی دستاویز صفحه 654 مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان)

یه کتاب دیوبندیول کے شخ المشاکخ خواجه خان محمد آنجمانی صاحب کی پسند کرده به
(جیبا که اس کے ٹائنل پر درج ب) ڈاکٹر خالدمجمود ومولوی الیاس محسن صاحبان!
بتایئے که بوقت ضرورت روِ مرزائیت کے لیے دیوبندی علماء کی طرف سے فوائد فریدیہ سے استدلال کیا جاتا ہے اور مصقف کے لیے ''حضرت' اور''رحمۃ اللہ علیہ' جیسے الفاظ لکھے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم الجسقت پر اعتراض کی غرض سے حضرت خواجه غلام فرید کی اس کتاب میں درج انکے مؤقف کو گتاخانہ عقیدہ قرار دے کراجست کا رو کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے بتائے اگر فوائد فریدیہ بیس گتافی ہے تواسکے مصقف کو ''حضرت' اور''رحمۃ اللہ علیہ' کہنا کیے درست ہو سکتا ہے؟ اس جواب سے ڈاکٹر خالد محمود و مولوی الیاس محسن صاحبان کے اس فضول اعتراض کی حقیقت واضح ہوگئی۔

دُاكِرْ خالد محمود اور گھنس صاحبان ذرا آئيندنو و <u>يکھئے</u>:

ڈاکٹر خالد محمود اور محسن صاحب نے اہل سنت کے بغض میں سرشار ہوکر اعتراض تو جڑ دیا لیکن اپ گریبان میں جھا نکنا گوارا نہ کیا کیونکہ دیو بندی اکابر کے ہاں سے ایسی با تیں مل جاتی ہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق ان میں سے کسی کا مرید ہوتا جنت کی ضانت ہے تو کسی کا نام لینا ہی یوم قیامت نجات کا باعث ہوگا اور کسی کا صرف خط دیو بندی حضرات کے نزدیک ذریعہ نجات سمجھا جاتا ہے۔ بی ہاں اس کی تفصیل ملاحظہ فرما کیں:

ہے مولوی محمود آلحس دیو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ قبر سے اٹھ کے پکاروں جو رشید و قاسم بوسہ دیں لب کو مرے مالک و رضوان دونوں (کلیات شخ البند سنی ۲۳ مطبوعہ مطبوعہ السلام پاکستان) (عقا كدالمست كاياسيان) (60 (دراى تان كامري المروية)

واکئر خالد محمود و مولوی الیاس جمس صاحبان! اس اقتباس کو پر جیے اور بتا ہے کہ کیا حضرت امام عبدالوهاب شعرانی بھی گتاخ تھے؟ جنبوں نے فیوضات فرید ہے نیادہ واضح طور پراس بات کو بیان کیا جو آپ کے خانہ ساز دھرم کے مطابق سراسر غلط ہے۔ اگر آپ میں جرات ہے تو ان پر بھی فتوی لگاہے تا کہ دنیا کو پیتہ چل جائے کہ دیو بندی دھرم کے مطابق امام شعرانی بھی ' گتاخ بریلوی' ہیں۔

مولوی الیاس کھمن دیوبندی صاحب کی تضاد بیاتی پراُن سے ایک سوال:
جیبا کہ پہلے گذر چکا کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب کو گھمن
صاحب گتا خانہ عقیدہ پر مشمل قرار دے کر اس پر اعتراض کر چکے ہیں لیکن دروغ
گورا حافظ نباشد کے مصداق الیاس گھمن صاحب نے اپنی کتاب 'کھام الحربین کا
خقیقی جائزہ'' ہیں خواجہ غلام فرید بیافیہ کے بارے ہیں لکھا ہے کہ ''حضرت خواجہ
صاحب'' (حام الحربین کا بحقیق جائزہ صفحہ ۸۵ مطبوعہ مکتبہ الل النہ و الجماعہ ۸۲ جنوبی لا ہور دوؤ
سرگورھا) گھمن صاحب سے سوال ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کو خود ''گتائ '' قرار
دے کر بعد میں ''حضرت' کہنا کس طرح درست ہے؟ یا آپ کی طرف سے
فوضات فرید یہ پر کیا گیا اعتراض غلط تھا؟ مفصل مدلل وضاحت سیجے۔

مولوی عبد القیوم دیوبندی صاحب حفرت خواجہ غلام فرید کی ای کتاب
"فیوضات فریدیہ" ہے استناد کر کے مرزائیت کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
"خطرت خواجہ غلام فرید صاحب ہیں ہے اپنی تصنیف"فوائی
فریدیہ" بین ختم نبوت، ظہور مہدی اور حضرت عیسی الیا کی
تشریف آوری کا عقیدہ شائع فرما کر مرزائیت کے بخے اُدھیر
دیے ہیں اور اپنی اسی تصنیف میں"احمدی فرقے" کو ناری
دیم کی اکتصا ہے۔" (فرائی فریدیہ سفی 20,28)

(عقا كدابلسنت كا پاسبان) (63 (داي تال كلم حق در دبر كر)

مولوی احد علی لا ہوری صاحب کی مدنی صاحب کے بارے خوش عقیدگی کا سے عالم ہے کہ ان کا مکتوب فرر ربعہ نجات سمجھا جا رہا ہے جبکہ اس کے برخلاف اسی ہفت روزہ خدام الدین میں دیوبندی دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ کے مولوی سمجھ الحق دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ

''بغیر وجی ارشاد رسول کے کسی کے انجام کے بارہ میں پچھنہیں کہا جا سکتا۔'' (ہفت روزہ خدام الدین لاہور،۱۳متبر۱۹۹۳صفحہ۱۱) سوال میر ہے کہ بغیر وحی و ارشاد رسول کے لاہوری صاحب کو کیسے پیتہ چل گیا کہ بیہ خط میری نجات کا باعث ہے؟ تفویت الایمان میں ان کے امام مولوی اساعیل وہلوی صاحب نے حضور عظالما کے بارے میں لکھا ہے کہ

"انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اس چیز بیں ہوسکتا ہے کہ اپنے اختیار بیں ہو سو بید میرا مال موجود ہے اس بیل سے جھے کو پچھے بخل نہیں اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں بیل کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہرکوئی اپنا اپنا درست کر لے اور دوز خ سے بچنے کی ہرکوئی تذہیر کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے بال چھے کام نہیں آتی جب تک پچھے معاملہ اپنا اللہ ہی سے صاف نہ کر لے تو پچھے کام نہیں تاتی جب تک پچھے معاملہ اپنا اللہ ہی سے صاف نہ کر لے تو پچھے کام نہیں تاتی جب تک پچھے معاملہ اپنا اللہ ہی سے صاف نہ کر لے تو پچھے کام نہیں تاتی جب تک پھے معاملہ اپنا اللہ ہی سے صاف نہ کر لے تو پچھے کام نہیں تاتی جب تک پھے معاملہ اپنا اللہ ہی سے صاف

(تقویت الایمان صغیه ۲۹، مطبوعه کتب خانه راشد ممپنی دیو بند اییناً صغیه ۳۸ مطبوعه در مطبع فاروقی دیلی ۱۳۱۳ جری اییناً صغیه ۷ مطالع البرکاتی سعود بیا اییناً صغیه ۲۲ مطبوعه المیکتیة السّلفیه شیش کل رود لا تهور الیناً صغی ۲۲ و ۲۳ مطبوعه فاروقی کتب خانه بیرون بو بزاگیث ملسّان الیناً صغی ۲۲ و ۲۳ مطبوعه الور اکیدی کمته تنائیه بلاک نمبر ۱۹ مراکودها تقوییة الایمان صغی ۲۳، مطبوعه الملکته السّلنیه شیش کل رود لا تهور) یعنی مولوی محمود الحن صاحب کے زعم میں جو دیو بندی روز قیامت قبر سے المحصر کے رعم میں جو دیو بندی روز قیامت قبر سے المحصر کے مولوی مائیں کے بنام المحصور کے المحصور ک

امام الوہابیہ مولوی اساعیل دہلوی صاحب اپنے پیرسید احمد کے بارے میں کھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نے کہا کہ

''جوخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگر چہ کھو کھا ہی کیوں نہ '' ہوہم ہرایک کو کفایت کریں گے۔''

(صراط متققيم صفح ٢٢٣، مطبوعه اداره نشريات اسلام اردو بازار كراچى)

اس سے معلوم ہوا کہ دیو بندی وہائی عقیدہ کے مطابق جن حضرات نے سید احد رائے بریلوی کے ہاتھ پر بیعت کرلی اُن کی نجات ہوگئی۔

دیوبندی محیم الامت مولوی اشرف علی تفانوی صاحب کہتے ہیں کہ "اگر پیر پر رحمت ہوگی مرید کو ہمراہ لے لے گا۔"

(افاضات اليوميه جلدى، ملفوظ نبر ٣٥، صفحه ١٦ مطبوعه المكتبة الاشرفيه جامعه اشرفيه فيروز بوررود الهور) فقانوي صاحب كے بقول اگر ديو بندى پيركى بخشش ہوگئى تو وہ اپنے مريدكو بھى ساتھ لے جائے گا۔

اج مولوی احد علی لا ہوری دیوبندی صاحب مولوی حسین احد مدنی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ

"میرے پاس حضرت مدنی "کا ایک مکتوب ہے جومیرے لیے ذریعہ نجات ہے۔"

(بفت روزه خدام الدين لا بور۲۲ فروري ۹۲۳ اء صفحة ۱۹ مضمون از مولوي حامد ميال ديوبندي)

واکثر خالد محود صاحب نے ہم المسنّت پر بیاعتراض کرنے کے لیے ہاتھ کی صفائی ہوں وکھائی کہ بیاقتباس مولانا غلام محود پیلانوی کی کتاب کے حوالے سے نقل نور کے بین ظاہر کیا کہ اس قول کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور انہیں کی کتاب کی چوری کرتے ہوئے گھسن صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کر لیا حالانکہ'' مجم الوحمٰن' میں اس قول کو حضرت امام عبدالوهاب شعرانی کی کتاب' لطائف الممنن' بیان کیا گیا ہے اگر دیو بندی معرضین حضرت امام شعرانی کا نام ذکر کر دیتے تو ان کو بید دجل کرنے کا اگر دیو بندی معرضین اس قول کو حضرت امام شعرانی کی کتاب' لطائف الممنن' سے موقعہ نہ ملتا قارئین اس قول کو حضرت امام شعرانی کی کتاب' لطائف الممنن' سے ملاخظہ کریں جس سے دیو بندی علاء کی ''دیا نت' کا حال بھی معلوم ہو جائے گا۔ امام شعرانی کی تحق ہیں:

لا تستقرنطفة في فرج انثى الا ينظر ذلك الرجل اليها، و

علم بها۔

(لطائف المنن الباب الثاني عشر صفحه هم مطبوع دار الكتب العلميه بيروت لبنان) ترجمه: "دكسي ماده مين نطفه قرار نبين يا تا مكر اس مردكي نظر مين موتا ب اوروه اس جانبا ب- -

(الطائف المنن مترجم اردو، باربوال باب بسخه 669 نورير رضويه بلي كيشن 11- واتا تمخ بخش رود البور) حضرت امام شعراني اسى كتاب بيس شخ صادق كى شرائط كشمن بيس لكهت بيس ينظر احوال مريده من اللوح المحفوظ، فيعرف داء ٥ و دواء ٥، يلاحظ مريده من حين كان في عالم الذر قبل و روده و هبوطه، الى اصلاب الآباء و بطون الامهات- (لطائف المنن الباب الحادى عشر سفيه ٢٨٠، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

(عقا كدابلست كاياسبان) (64) (سلك كلم حن أوي الم

آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک طرف اکابر دیوبندگا نام لینا، ان کی بیعت کرنا
اور ان کا تحریر کردہ خط ذریعہ نجات سمجھا جاتا ہے لیکن دوسری طرف انہی کی ''دھرم
لیتک'' کتاب تقویت الایمان کے مطابق جناب رسول اللہ علی کی ذات کسی کی
نجات نہیں کروا سکتی ۔ یہ ہے علائے دیوبند کی جناب رسول اللہ علی اس نہادمجت
کی حقیقت۔ تف ہے ایک ذہنیت ہے۔

#### جھوٹ نمبر ۱۸:

مولوی الیاس محسن صاحب لکھتے ہیں کہ:

"بریلوی اپن اس قتم کے نظریات ثابت کرنے کے لیے بررگان دین کو بھی اپن ساتھ بری طرح ملوث کرتے ہیں اور لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بزرگوں نے ایس باتیں کہی بھی ہیں یایونہی ان کا نام استعال کیا جا رہا ہے حضرت سیّد احمد بن رفاعی کے کی خادم یعقوب کے نام سے ان لوگوں نے ولی عارف کی سے بیچان کھی ہے:

"لاتستقر نطفة في فرج اثني ينظر ذالك الرجل اليها و يعلم بها" (نجم الرحمن صفحه 52)

ترجمہ: "كسى عورت كالدام نهانى ميں كوئى نطف قرار نہيں پاتا كريك

(فرقة بريلويت پاک و مند كالتحقيق جائزه، صفحه 397,398، مكتبه الل النة و الجماعة 87 جنوبي لامور روؤ سرگودها)

( محسن صاحب نے بیا اقتباس کتاب مطالعهٔ بریلویت جلد دوم صفحہ 380 مطبوعہ دارالمعارف اردو بازار لا ہور ہے جرف بہ حرف سرقد (چوری) کیا ہے۔)

مواور وہ شانِ اقدس کے منافی موبی تصور کدآپ حضور سے جلال کے ساتھ پیش آتی تھیں آپ پر ایک تہت اور حضور اور حضرت امّ المومنين دونوں كى گنتاخى ہے مگر افسوس مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں کہ آپ حضور کی شان میں ایسی با تیں بھی کہہ جاتی تھیں جن پرشرعاً سرائے موت دی جا سکے فرماتے ہیں کہ: "ام المونين صديقه في عن جو الفاظ شان جلال ميس ارشاد كر من ين اگردوسرا كي تو گردن مارى جائے"-

(مافوشات ، حصدسوم صفحه 87)

به فیصلہ اب آپ ہی کریں کہ کیا کوئی مسلمان ام المومنین کی شان میں اس فتم گتاخی كرسكتا ب استغفر الله صحابہ کرام اور امہات المونین کے بارے میں بریلوی مذہب کیا ے ہم اسکی مزید تفصیل میں نہیں جاتے حضرت عائشہ صدیقہ بھٹھ کی شان میں کی گئی اس گشاخی ہے دل زخمی ہے اور بات کو آ گے لے جانے سے دل لرزتا ہے اور قلم تحراتا ہے'۔

( فرقة بريلويت پاک و مند كالتحقيق جائزه، صفحه 389,388 مكتبه الل النة و الجماعة 87 جنوبي لا مور روز

(محصن صاحب نے بیاعتراض مطالعهٔ بریلویت جلد دوم صفحہ 348 مطبوعہ دارالمعارف اردو بازار لا مورے حف بدحف سرقد (چوری) کیا ہے۔) ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے اعتراض کا جواب ڈاکٹر خالد محمود

ویوبندی کے اپنے فلم سے:

چونکہ یہ اعتراض ڈاکٹر خالد مجمود دیوبندی صاحب کی کتاب سے محصن

وعقائدابلست كإبان

ترجمہ: لیعنی ﷺ صادق"ائے مرید کے احوال کولوب محفوظ سے دیکھا ہو پس اس کی باری اور اس کا علاج پہچان ہو۔ اور اپنے مرید کا ملاحظہ اسکے آباء کی پشتوں میں اور ماؤں کے بطنوں میں وارد ہونے اور اترنے سے پہلے اس وقت سے رکھتا ہو جبکہ وہ عالم ذر

(الطائف المنن منزجم ارده، كيار بوال باب، صفحه 660 فوريد رضويه بلي كيشنز 11-واتا سمنج بخش روؤ لا بوز) قار تعین کرام! فرکورہ بالا اقتباسات سے واضح ہوگیا کہ جو اعتراض واکثر خالد محود ومولوی الیاس محمن دیوبندی صاحبان نے ہم اہلست پر کیا ہے درحقیقت وہ ہم پرنہیں بلکہ حضرت امام عبدالوصاب شعرانی بیت پر ہے کیونکہ وہ قول انہی کی كتاب سے نقل كيا حميا ہے۔ اب معترضين سے سوال ہے كہ آپ كے اعتراض كى رُو ے حضرت امام عبدالوهاب شعرانی اس نظریہ کو بیان کرنے کی بنا پر'' گتاخ بریلوی'' قرار یائے یانہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اعلی مدلل وجہ بیان کریں کہ جن کی کتاب ے یہ بات بیان کی گئ ہے وہ تو بری الذمنہ ہوں اور جوانے نقل کریں ان کو'' گتاخ بريلوي" قرار ديا جائے۔ يا لُلُعجب

جھوٹ تمبر 19:

مولوی الباس محسن و یوبندی صاحب حضرت عائشه صدیقه واین کے متعلق ہم پرایک اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"حضرت الم المومنين كي شان مين ايك اور كتناخي: "ام المومنين حفرت عائشه صديقه بينك تمام ملمانون كى مان بين كين حضور عظیم کی تو بیوی تھیں اور آپ کے حضور انتہائی مؤدب آپ نے صنور علی کے سامنے بھی کوئی ایسا کلمنہیں کہاجس میں گتاخی (عقا كدابلست كاياسان) (69) (سلية كلم حق أنوية)

آپ اس وقت جوش میں تھیں اور آپ امید رکھتی تھیں کہ حضور من اللے اس سے پہلے آپ كى صفائى كر دية آپ نے اى انداز ادلال ميں كما: والله لا اقوم اليه ولا احمدالا هو الذي انزل بوأتي "بخدا مين آپ ك ياس (بطريق ادائے شكر) نه جاؤں گی اور میں اس پر سوائے خدا کے کسی کی حمد نہ کروں گی جس نے میری برأت یں آیات اتاریں - برافاظ بظاہر ادب رسالت کے ظاف معلوم ہوتے ہیں مر صرت عائشمد يقد كوآپ كى جوى مونے كے تعلق سے جى ايك مقام تاز حاصل تھا اور آپ سے برالفاظ ای تازیس صادر ہوئے اور آتخضرت نے ہی اس بر کلیر در فرمائی حضرت تعانوی لکھتے ہیں" حضرت صدیقہ کو آپ کے اس تردد کی اطلاع بھی پس الکو بیقلق تھا کہ افسوس آپ کو بھی شبہ رہا پس برات کے نزول سے آپ کو جوش آگیااور یہ جواب ان سے صادر ہوا چونکہ حضور من المجام نے اس پر القاء نہیں فرمایاس سے اہلِ قطح اولال کا معذور ہونا ثابت ہو گیا۔ (التكشف، سنجہ

(آ فار الاحسان ، جلد دوم صغيه 206 ، محود بلي كيشنز اسلا مك ٹرسٹ جامعه مليه اسلاميمحمود كالوني لا مور)

قار کین کرام! ڈاکٹر خالد محمود و مولوی الیاس گھسن دیوبندی صاحبان کی طرف سے سیّری اعلیٰ خالد کے اعتراض کا جواب مولوی اشرفعلی تھانوی صاحب او رمعترض ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے ایخ بی قلم سے آپ نے ملاحظہ فرما کی این بی قالم سے آپ نے ملاحظہ فرما کی این بی بی قالم سے آپ نے ملاحظہ فرما کی این بی اگر دوسرا کے تو گردن ماری صدیقہ فرق جو الفاظ شانِ جلال میں ارشاد کر گئی ہیں اگردوسرا کے تو گردن ماری جائے '' تو اس پر کہا جائے کہ یہ گستاخی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا اس گستاخی سے دل خری ہے اور قلم تھرا تا ہے (اعتراض کے شمن میں مکمل اقتباس پہلےنقل کیا جا چکا ہے) اور خود حضرت عاکشہ فریا گئے انہی الفاظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اور خود حضرت عاکشہ فریا گئے انہی الفاظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

(عقاكدابلسنة كاياسان) (68 (داني كام حق ديرويم

صاحب نے چوری کیا ہے لہذا اس کا جواب بھی ڈاکٹر خالد محمود یوبندی کے قلم سے ہی ملاحظہ کریں ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب" آثار الاحیان" میں لکھتے ہیں کہ

"انس و ناز : مجمی بیدادلال انس و ناز کے دائر ہیں بھی خلام ہوتا ہے حضرت خانوی فرماتے ہیں "وسط وسلوک ہیں بعض بزرگوں پر غلبہ بسط سے اولال کا حال وارد ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت ناز ہیں آ کر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دوسرا اگر کے تو مردود ہوجائے" (شریت وطریقت ہفتہ 97) مولانا روم فرماتے ہیں:

> ناز راروئ بهاید بهجوورد چوں نداری گرد بد خوکی گرد زشت باشد روئ نا ژیبا و ناز عیب باشد چشم نابیناو باز پیش یوسف نازش و خوبی کمن جز نیاز و آه یعقوبی کمن

ترجمہ: "ناز کرنے کے لیے گلاب کے پھول جیسا چرہ چاہیے جب
تیری میصورت نہیں تو کمی کی بدخوئی کے گرد نہ ہو۔ بدصورت کا
ناز کرنا اور بری بات ہے نابینا کی آنکھ کھی ہوتو اور بھی وحشت
پیدا ہوتی ہے۔ یوسف کے سامنے اسکا ساناز اور حسن نہ دکھااگر
بید حال نہیں تو سوائے نیاز مندی اور آ و یعقو بی کے پچھ تجھ سے
ظاہر نہ ہو۔"

حضرت تھانوی حدیث 41 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت لائے بیں کہ جب انکی برأت میں قرآن کریم کی آیتیں انزیں اور حضور من اللہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر صدیق جائشا کے گھر آئے تو حضرت عائشہ کی والدہ نے انہیں آبا، قومی (عقا كدابلسنت كاياسبان) (71 (سلند كلمين 100)

انس و انبساط میں پیش آتا ہے۔۔۔۔کامل اور غیر کامل میں اتنا تفاوت ہے کہ کامل کا قول وفعل اس حالت میں بھی حدّ ادب سے متجاوز نہیں ہوتا غیر کامل ہے بھی ایسا بھی ہو جاتا ہے'۔ (الْکھف، صفحہ 340) (آثار الاحمان جلد دوم صفحہ ۲۰۷ مطبوعہ محمود پہلیکیشنز اسلامہ ٹرسٹ جامعہ ملیہ اسلامہ محمود کا اونی لاہور)

یعنی تھانوی صاحب کے زدیک ادلال (یعنی ناز) میں بھی کامل حدِّ ادب ہے متجاوز ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ بھی اسلامی کے ان الفاظ کے بارے میں ڈاکٹر خالد محبود دیوبندی صاحب پہلے ہی لکھ چکے ہیں دریہ الفاظ بظاہر ادب رسالت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں 'گویا الحکے زدیک حضرت میں شان رسالت کے خلاف الفاظ بول کر''غیر سیدہ عائشہ بھی انداز ادلال (ناز) میں شان رسالت کے خلاف الفاظ بول کر''غیر کامل'' ہوئیں ڈاکٹر صاحب! بتاہیے حضرت عائشہ بھی کو غیر کامل کہنا الحی شان میں نامناسب اور شیعیت کی ترجمانی ہے یانہیں؟

(جاری ہے)

(عقا كدابلسنت كاياسيان) (70 (سلله كلمين الموريم)

"بے الفاظ بظاہر اوب رسالت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں گر حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کی بیوی ہونے کے تعلق سے بیا گفتن سے بھی ایک مقام ناز حاصل تھا اور آپ سے بیا الفاظ ای ناز میں صادر ہوئے اور آنخضرت نے بھی اس پر کیر ندفر مائی "۔

ڈ اکٹر صاحب! آپ کے نقل کردہ اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عاکشہ بھا نے شان رسالت کے خلاف الفاظ استعال کیے لہذا میہ وضاحت درکار ہے کہ شریعت میں اس فعل کی کیا سزامقرر ہے؟

بتاہے کیا بیصری ہے انصافی نہیں کہ دیو بندی مولوی صاحب آیک بات خود زیادہ صریح طور پر کھیں تو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کی مسلمانی ہیں''فرق' نہ آئے اور دوسرا کہے تو اس کو'' گتاخ' قرار دیا جائے یقیناً بیسیّدی اعلیٰضر ت کی کرامت ہے کہ جس خواہ مخواہ کو اعتراض کی بنا پر ان کو گتاخ قرار دیا جا رہا تھا معترضین کی مفروضہ'' گتاخی' سے زیادہ''صریح گتاخی' خودمعترض ڈاکٹر خالدمحود اور اُن کے بیشوا ''مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے ثابت ہوگئی اورمعترض اپنے فتوی کی رو بیشوا ''مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے ثابت ہوگئی اورمعترض اپنے فتوی کی رو سے اپنے بیشواسمیت سیدہ عائشہ ڈھٹا کا گتاخ قرار پاگیا۔

#### ڈاکٹر خالدمحمود دیوبندی صاحب سے ایک سوال:

ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب نے مولوی اشرفعلی تھانوی دیوبندی صاحب کا جو اقتباس نقل کیا ہے اس میں حضرت سیدہ عائشہ وٹھٹا کے اس فعل کو اولال کہا گیا ہے اور'' اولال'' کے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب تھانوی صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ

"ادلال كاترجمه ناز بي ايك حال ب كه جوبعض محيين كوغلب

اور مکتبة دارالبیان دمشق سوریه کامطبوعه ہے۔اس کے محقق شعیب ارناووط اورعبدالقادر ارناووط میں یاد رہے کہ عبدالقادر ارناؤ وط وہائی محدث ناصر الدين الباني كاشاكرد ب\_ اورشعيب ارناووط في بھي ناصر الدين الباني سے خصوصی استفادہ کیا ہے۔ (محمد ناصر الدین البانی صفحہ 100 دارالسلام ۱۳۲۹) کتاب کا ناشر بشیر عیون بھی نجدی ذھنیت کا حامل ہے اور اُس وہالی نے اس كتاب كے شروع ميں إس بات كا اظهاركيا ہے -كد إس كا دارالكتب ظاہر يددشق میں نمبر 5480 کے تحت مخطوط موجود ہے جس کے چند صفحات کا عکس بھی شروع میں لگایا ہے اورمطبوعات و تالیفات ابن قیم کے حمن میں لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ 'مطبعة الميرية "مين حامد فقى ك زير مرانى چھيا تھا يادر كھنے كى بات ہے كديدوهى حامد فقى ہے جس نے "شرح الصدور بتر يم رفع القبور"ك حاشيه بين صفحه 35مطبوعه دارالسلام ير حضور اکرم نورمجسم صلی الله علیه واله وسلم کی قیر انور کو وشن اورصنم (بت) لکھا ہے۔اس گتاخ اور بے ادب کے زیر نگرانی بھی 41مقامات بشمول 14 مقام والانسخہ چھپا مگر دارالسلام نے 14 مقام حذف كر كے روضه رسول كائتي اللہ على مظاہرہ كيا اور اسكى وجہ یقینا ابن تیمیہ کا اپنے فقاوی میں برلکھنا ہے کہ قبر انور کی زیارت کی نیت سے سفر حرام اورمعصئیت ہے مگر اپنے ہی بروں کی کتب سے احادیث اور آثار کھر چ ڈالنا یہ

نام نہاد الجحد یثوں کا ہی کام ہے۔

ii دوسرانسخہ: محقق ابوعبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان کی تحقیق کے ساتھ دار

ابن جوزی نے چھاپا ہے اس نسخہ کے محقق بھی وہابی محدث ناصر الدین

البانی کے شاگرد ہیں اور یہ ایک معتبر محظوطہ سے استفادہ کر کے ترتیب دیا

گیا ہے۔ اور اس کے دوصفحات کا عکس بھی کتاب کے شروع میں موجود

ہے الحقق 200 سے زائد کتب کے مقق ہیں

iii تیسرانسخه زائد بن احد النشیر ی کی تحقیق کے ساتھ دارعالمد الفوائد نے جھایا

(درای کالی کا حق ویرویر)

72

(عقا كرابلسن كا پاسبان)

قبط سوم:

# تحریف بن گزارا بالکل نهیس تمهارا کیانتم هوا ملحدیث؟ حفرت علامه ابوالحن محرخرم رضا قادری

اگر کوئی وہائی نسخوں کے اختلاف کا بہانہ بنانے کی کوشش کرے تو ہم ان کے گھر کی گوائی پیش کرنے لگے ہیں۔ نجدی عالم اور سعودی علاء میں بہت بڑا نام ڈاکٹر صالح بن فوز ان الفوزان نے لکھا اور جماعیۃ الدعوۃ کے اشاعتی ادارہ دارالاندلس نے چھاپا ہے کہ۔

> ''علامدابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں ایسی اکتالیس (41) جگہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں آپ ٹاٹیٹٹ پر درودوسلام بھیجنا ضروری ہے۔''

( كتاب التوحيد مترجم صفحه 176 مطبوعه دارالاندلس ۱۳۲۱ مركز القادسيد 4-ليك رود چوبر چی چوک لا مور - كتاب التوحيد مترجم مع مقدمه مختار احمد ندوی صفحه 156-156 مطبوعه مكتبة السنة الدار السلفية لنشر التراث الاسلامی 18 سفيد مجد سولجر بازار نمبر 1 كراچی شوال 1421 جنوری 2001 - كتاب التوحيد تاليف د \_ صالح بن فوزان نجدی المكتب التعاوتی للدعوة و الارشاد و توعية الجاليات بسلطانه ۱۳۳۳ سعودی عرب)

مندرجہ ذیل سطور تحریر کرتے وقت راقم الحروف کے پیش نظر جلاء اللفهام کے 13 عدد نسخہ جات ہیں جن تمام میں درود و سلام پڑھنے کے 41 مقامات ہیں اور 14 مقام بھی موجود ہے۔ جبکہ مزید تحقیق سے 13 سے زائد نسخہ جات بھی مل سکتے ہیں۔ آ۔ سب سے پہلانسخہ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ وہ مکتبۃ الموید ریاض (نجد) نوال نسن دار ابن کیٹر ومثن کا مطبوعہ ہے ۔اس میں درودسلام پر صفے کے مقامات 41اورمطبوعه 14 مقام بھی موجود ہے ۔ تھیقین ایمن عبدہ الشواء اور بوسف علی بدیوی ہیں۔

دسوال نسخد حافظ وحیدی کتب خاند محلّہ جنگی بیثاور کا مطبوعہ ہے۔ اس نسخه میں بھی درود وسلام پڑھنے کے 41مقامات ہیں۔ اور 14مقام بھی موجود ہیں۔

گیار موال نسخه فرید بک سال لا مور کا مطبوعه ہے اس میں بھی 14 مقام

بارتفوال نسخه شبير برادرز لا مور كالمطبوعة باس بيل بهي كل 41 مقامات اور 14 مقام بھی شامل ہے۔

تیرهوال نسخه مکتبه حقانیه محلّه جنگی بیثاور کا مطبوعه ب اس نسخه میں بھی کل 41 مقامات ہیں۔ اور 14 مقام بھی موجود ہے۔

مندرجہ بالا 13عدد نسخہ جات سے بی ثابت ہوا کہ ان تمام میں کل مقامات 41 اور 14 مقام درودوسلام پڑھنے کا روضہ اقدس پر حاضری کے وقت ہے۔جس کو دارالسلام نے اپ مطبوعه مترجم نسخه سے نکال کر خیانت کا ثبوت دیا ہے غور فرمائیں 41 میں سے صرف یمی مقام کیوں حذف کیا گیا جبکہ ان غیر مقلدین کے زویک روضہ مبارک کی طرف سفر کرنا حرام اور معصیت ہے بدصرف دال میں کالا ہونے کی تبیں بلکہ دل کے کالا ہونے کی علامت ہے۔

11- سعودی حکومت نے جاج و معتمرین میں 2011میں ایک کتاب "اتفیر العثر الاخر"كام عقيم كى جس كرى الديش ك آخريس نمازكا طریقہ باتصور موجود ہے۔ قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان کرتے موئے مصنف لکھتا ہے ویجعلهما تحت صدرہ لینی دونوں ہاتھوں کو سينے سے فيچ باند و لے جبكه اس كتاب كے اردو الديشن ميں وبابي مترجم

(عقائدابلسنت كاياسيان) (74 (دواني تالي كاحق نوروير)

ہاور بیہ بالخصوص ابن قیم کی کتب وغیرہ کو چھاپنے کا سلسلہ ہے اس نسخہ میں بھی پہلے بیان کردہ شخوں کی طرح 41 مقامات اور 14 مقام موجود ہے۔ چوتھا نسخہ بیت الافکار الدولیہ عمان کا مطبوعہ ہے کل 41اور 14مقام بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ 41مقامات میں پہلے مجد میں داخل ہوتے اور ا باہر نظتے وقت پھر صفاء مردہ پر اور تلبیہ سے فارغ ہو کر تجرا مود کو چو منے کے وقت اور پھر قبر انور کے پاس درود وسلام پڑھنے کے مواقع بیان کئے ہیں۔ جولوگ عج اور زیارت روضه نبوی صلی الله علیه واله وسلم کو اکشا جائز تصور نبیس كرتے۔اگروبى اپنى كتب سے بيرمقام حذف كريں تو ا تكا مقصد واضح اور بیان کے بغیر بھی ظاہر ہے۔ جبکہ ابن قیم کا مندرجہ بالا فی کے اعمال سے متصل زیارت قبر نبوی علیہ الصلوة و السلام کے وقت درود و سلام کے بارے میں آ ٹارنقل کرنا وہا بیوں پر جست ہے۔

یا نچواں نسخہ دارالکتاب العربی بیروت لبنان کا مطبوعہ ہے۔اس میں بھی 41 مقامات اور 14 مقام قبر انور کے قریب درودوسلام عرض کرنے کا ہے۔اس نسخه کامحقق عبدالرزاق المحدى وہابی ذہنیت کا حامِل ہے۔

چھٹانسخدموسسة الرسالة تاشرون كامطبوعه ب\_اورمصطفى شيخ مصطفى نے 4 نسخہ جات سے استفادہ کر کے چھپوایا ہے اس میں بھی کل 41مقامات اور 14 مقام موجود ہے۔

ساتوال نسخہ دار الغد الجديد قابرہ مصر كامطبوعہ ہے۔ اس ميں بھي كل 41 مقامات اورمطبوعہ 14 مقام موجود ہے۔ اسکے محقق مصطفیٰ ابوالمعاطی ہیں۔ آشوال نسخ الشركة الجزائرية اللبنانية الجزائر كامطبوع باس مين بعي كل مقامات 41اور درودوسلام پڑھنے کا 14 مقام قبر انور کے قریب پڑھنے کا -4 18.50

(عقائدابلسنت كاياسبان) (٢٦ (دراي كالمحت المروبر

"ديعني ميس بهي ايك دن مركر مني ميس ملن والا مول-"

( تقوية الايمان صفحه ١٥٥ مطبوعه )

(واراكت التلفيد لا بور منى 85 مطبوع اسلاى كتب خاندلا بور) جبكه غير مقلدين كے عالمی اشاعتی اوارہ وارالسلام نے اپنے گرو گھنٹال كے جھوٹ پر پردہ ڈالتے ہوئے اس عبارت ميں تحريف وتبديلي كرتے ہوئے يوں لكھ مارا "ديعنی ایک نه ایک دن ميں بھی فوت ہوكر آغوش لحد ميں حاسمہ کاں گا''

(تقویة الایمان صغه 97 مع کتاب التوحید مطبوعه دارالسلام 1417 /1997) یبی کاروائی حکومت سعودی عرب کی مطبوعه تقویة الایمان میں بھی سر انتجام دی گئی۔

(تقویة الایمان صفح 115 مطبوعه ریاست عامه برائے ادارات بحوث علمیة وافغاء و دعوت وارشاد ادارہ عامه برائے طباعت واشاعت ریاض مملکت سعودی عرب)

14۔ اساعیل وہلوی قلیل بالا کوٹ کی تقویۃ الایمان میں درج ذیل عبارت موجود تھی۔''البتہ اگر یوں کہے کہ یا اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے لئے پھھ دھے تو ایبا کہنا جائز ہے۔''

(تقوية الايمان صفحه 94 مطبوعه داركتب الشلفيدلا بورتقوية الايمان صفحه 80 مطبوعه اسلام كتب خاندلا بور)

جبکہ سعودی وزارت اوقاف اور دارالسلام لا ہور ریاض دونوں نے اپنی اپنی تقویة الایمان سے مندرجہ ذیل بالا عبارت نکال کر یبودی النسل عادات کا حامِل ہونے کا ثبوت دیا دیکھے صفحہ 107 اور 92۔

15۔ اساعیل وہلوی ہی کی تقویۃ الایمان میں عبارت درج ذیل الفاظ میں تھی۔ دولوگوں میں ایک ختم مشہور ہے۔ کہ اس میں یوں پڑھتے ہیں یا شخ عبدالقادر جمل میں ایک ختم مشہور ہے۔ کہ اس میں یوں پڑھتے ہیں یا شخ عبدالقادر کھے دوتم اللہ کے لئے پیافظ نہ کہا چاہیے۔ دیم اللہ کے لئے پیافظ نہ کہا چاہیے۔ (تقویۃ الایمان صفح 80 مطبوعہ اسلای کتب خانہ لاہور وصفحہ 94-93 مطبوعہ دارالکتب التافیہ 4 شیش کل روڈ

(دان كالباست كالياسيان) (76 (دان كالباكل حق ديروير)

نے اپ نجدی آ قاؤں سے اختلاف کرتے ہوئے تح یف کرڈالی اور ترجمہ
یوں کیا'' پکڑ کرسینہ پررکھ لے'' واہ واہ نجدی وہابی ندہب والوں نے تو بد
دیانتی اور خیانت کی انتہا کر دی پاکتانی المحدیث خصوصاً حافظ سعید کی جماعة
الدعوۃ سے سوال ہے کہ پہلے نجدیوں کے ریال کھاؤ اور انکے گن گاؤ جب
الحکیم سے تمہارا عمل فکرائے تو ایبا الٹا ترجمہ کر کے اپنا ندہب اور اپنی
ساکھ بچاؤ کیا یکی المحدیثی ہے ۔ ایسی المحدیثی کو دور بی سے سلام ۔

کتابوں میں ردّو بدل وتح یفات کے بے تاج بادشاہ ادارہ دارالسلام نے
ماکھ یکاؤ کیا یک نماز نبوی (صحیح احادیث کی روثنی میں ) چھاپی تو اس کے صفحہ
2002 یس نماز نبوی (صحیح احادیث کی روثنی میں ) چھاپی تو اس کے صفحہ
296 یہ میجارت غائبانہ نماز جنازہ کے خلاف موجود تھی۔

" "فائبان نماز جناز ہی ہے پر نجاشی کے قصہ سے دلیل لی جاتی ہے بید قصہ می مسلم (951) میں بخاری (1333,1328,1327,1320,1318,1245) اور صحیح مسلم (951) میں موجود ہے مگر اس سے غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

( أماز نبوي صفحه 296 ايديش 2002 مطبوعه دارالسلام لاجور )

اب مندرجہ بالا عبارت کو تبدیل کر کے اس کے خلاف یوں لکھ دیا گیا ہے۔
''غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے۔ اور اسکی دلیل وہ حدیث ہے۔ جو صحیح بخاری
(۔۔۔۔۔1333,1328,1327,1320,1318,1248) وغیرہ اور صحیح مسلم حدیث (951) میں نجاشی شاہ حبشہ کے حوالے سے آئی ہے۔ (نماز نبوی صفحہ 368 مطبوعہ دار السلام 2008) صرف 6سال کے دوران اتنی ترقی کہ جو دلیل نہ ہو وہ دلیل بن جاتی ہے۔

13۔ غیر مقلدین اور دیو بندی حضرات کی معفقہ مسلّمہ شخصیت اساعیل دہلوی قتیل بالا کوٹ نے تقویۃ الایمان میں حضور اکرم نور مجسم مُنْ اللَّهُ پر جموث باند ہے ہوئے بیر حجارت لکھی

## مولوی رشیداحر گنگوہی کے باغی دیو بندی شانِ رضا قادری www.deobandimazhab.com

السلام علیکم امحترم قارئین کرام آپ کومعلوم ہوگا کہ آج اگر کسی دیوبندی کے ساسنے حضور سرور دویعالم نو رجسم من الحیالی کو حاضر و ناظر کہہ دیا جائے یا بزرگوں سے مدو مانگ کی جائے تو ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوتی کہ لاحو ل و لا قو ہ الا باللّٰہ اور استعفو اللّٰہ کی صدا بلند ہوتی ہے اور فوراً سے پہلے ہمیں کافر ومشرک قرار دے کر اسلام کی صف سے نکال دیا جاتا ہے اور مرتد قرار دے کر واجب القتل کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جو کہ ایک ظلم عظیم ہے۔اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کا بیطرزعمل اپ غوث اعظم مولوی رشید احمد گنگوہی کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہے۔ہوا یوں کہ رشید گنگوہی ہے کی نے سوال کیا کہ '' اگر کوئی شخص محقد تعزیوں کا ہوان سے مرادیں مانگے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اس میں امام حسین علیقا موجود ہوتے ہیں۔یا قبروں پر چادریں چڑھا تا ہواور مدد بزرگوں سے مانگا ہو یا برعی مثل جواز عرس وسویم وغیرہ ہواور یہ جانتا ہوکہ یہ افعال اچھے ہیں تو ایسے شخص سے عقد نکاح جائز ہے یا نہیں؟الخ

اب مولوی رشید گنگوہی صاحب اس سوال کا جواب کھے یوں دیتے ہیں 'جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاسق ہے اور احتمال کفر کا ہے ایسے سے نکاح کرنا دختر کا اس واسطے ناجائز ہے کہ فساق

2011 ( المالة المحمد في 2011) سعودی عرب وزارت اوقاف دارالسلام ریاض لا ہور نے اس عبارت کو تبدیل کر کے بول کر دیا ہے۔ کہ ' لوگول میں ایک ختم مشہور ہے جس میں بدکلمہ پڑھا جاتا ہے یا شخ عبدالقاور جیلائی دیا اللہ لین اے شخ ،اللہ کے واسلے ماری مرا و پوری كرو بيرشرك ہے اور كھلاشرك - (تقوية الايمان صفحه 107 مطبوعه وزارت معودي عرب 1411-وارالسلام صفحہ 92ریاض لا مور 1418) ند کہنے کے حکم کوشرک اور کھلے شرک میں تبدیل کر دیا سنن ابن ماجه میں 2045 نمبر حدیث کے الفاظ "ان الله وضع عن امتی" کے الفاظ کوسعودی عالم اور نجدی فکر کے امین ڈاکٹر صالح بن فوزان عبداللہ الفوزان نے يوں تبديل كرديا و عفى عن اهتى " (قرآن وحديث كي روشني مين فقبي احكام ومسائل 482/2) جامع ترمذي كي حديث 2676 كے الفاظ' وان عبد حبثي" كو وان تامر عليم عبد" سے بدل دینا بھی ڈاکٹر صالح فوزان نجدی کا کام ہے۔ (قرآن وصديث كي روشي مين فقتي احكام وسائل 447/2) سنن ابوداؤد کی صدیث 4607 کے الفاظ وان عبدا حبشیاکو بھی وان تامو علیکم عبدے تبدیل کر دیا۔ (قرآن وحديث كي روشني مين فقهي احكام ومسائل 447/2) بخارى مملم كے حوالے سے حديث كے الفاظ لاتجمعوالقل كيے گئے۔ جبكه بخارى 5110-5109 اورمسلم 1408 مين قطعاً بدالفاظ موجود فبين بين وهال لا يجمع ك الفاظ موجود ہيں۔ يہ ڈاكٹر صالح فوزان كى تحريف في الحديث ہے۔ (ديکھئے قرآن و حديث كى روشنى ميں فقيمي احكام وسائل 264/2) بخاری اورمسلم کے لفظ "مسجدنا" (بخاری 853 مسلم 564) اور "المساجد" (مسلم 561) كو لفظ مصلانا سے بدل دينا امام الوهابية و اكثر صالح فوزان كاسياه كارنامد ب و يكيف - (قرآن وحديث كى روشى من فقيى احكام ومسائل 466/2)

(جاری ہے)

عقا كدابلسنت كاياسان (81 (داي كار كار حق دريب

تنجر کاکتب میش عباس قادری رضوی

وقت کی کمی وجہ سے کتابوں پر تبھرہ سرسری نظرے کیا جاتا ہے اس لیے اگر کسی کتاب میں خلاف مسلک اہل سنت کوئی تحریر ہوتو ادارہ اس کا ذرردار نہیں۔(ادارہ)

نام كتاب : انبياء كرام كناه عياك بين

(بیفتوی فاوی رضویه مین نبیس ہے۔)

فتوى : ازامام الل سنت سيدى اعلى حضرت مولا نا احدرضا خان فاصل بريلي مينية

صفحات : ۲۳

اشر : اداره تحفظ عقائد اللسنت پاکستان

امام المل سنت مجدودین وطت اعلی حضرت مولانا مفتی احمدرضا خان محدث بریلوی خصمت انبیاء کے متعلق غیر مقلدین کی طرف ہے کیے گئے اعتراض کا مدل جواب سیدی اعلیٰ حضرت بیت نے رقم فرمایا تھا کہل دفعہ بیفتوئی ماہنا مہ تحفہ حنفیہ ۱۳۲۳ھ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد بیفتوئی شائل ہونے ہو گیا۔ برادر گرائی مجمد ابرار قادری صاحب نے اس فتوئی کو ڈھونڈ نکالا۔ اللہ تعالی ان کو جزائے فیرعطا فرمائے۔ آبین ۔ فاصل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی مجمد ذوالفقار خان فیمی کر الوی مد ظلمہ المعالی نے فتوئی میں شائل عربی فاری عبارات کا ترجمہ، حوالہ جات کی تخریخ اور مشکل الفاظ کے معانی لکھ کر عام عوام کے لیے بھی فتوئی کو مفید بنا دیا۔ فتوئی کا نام بھی حضرت مفتی صاحب کا تجویز کردہ ہواللہ تا کہ توئی دفتری میں سائل عربی فتوئی کو مفید بنا دیا۔ فتوئی کا نام بھی حضرت مفتی صاحب کا تجویز کردہ ہوالہ تا کہ اللہ تعالی ان کو بھی جزائے فیر عطافر مائے چونکہ فتا وگی رضو یہ جدید وقد یم میں بی فتوئی شائل نہیں ہے اس لیے سیدی امام اہلسدت اعلیٰ حضرت بہتے، کے عوس مبارک پر اس فتوئی کی خضرت بہتیں ہے اس لیے سیدی امام اہلسدت اعلیٰ حضرت بہتے، کے عوس مبارک پر اس فتوئی کی خضرت بہتیں ہے اس لیے سیدی امام اہلسدت اعلیٰ حضرت بہتے، کے عوس مبارک پر اس فتوئی کی خضرت بہتیں ہوں مبارک پر اس فتوئی کی

(عقا كدابلست كاياسيان) (80 (سلله كلمه في 2011)

ے ربط ضبط کرنا جرام ہے اگر چہ نکان اس سے درست ہو
جاوے۔' ( فاوئ رشید یہ صدوم صفی ۱۹۲ میر محرکت خاند آرام باغ کراچی)

قار کین کرام ملاحظہ فر بایا آپ نے ؟ ہم سنی اگر حضور شائیل کو حاضر و ناظر بانیں اور محفل میلا د میں روحانی اعتبار سے موجود جانیں تو دیوبندی ہم کو کافر ومشرک گردانیں ،گرشیعہ امام حسین ڈائٹو کو حاضر و ناظر مانیں یعنی محفل میں موجود جانیں تو وہ صرف فاس کہلا گیں اور گنگوہی صاحب یقین نہیں بلکہ احتمال کفر کا بتا کیں۔ ایسی دورخی صرف فاس کہلا گیں اور گنگوہی صاحب یقین نہیں بلکہ احتمال کفر کا بتا کیں۔ ایسی دورخی دیوبندی ہی ایپ در شی باکیں اگر ہم چھے عرض کریں تو برا منا کیں اور لوگوں سے دیوبندی ہی ایپ در شی باکیں ،خود مشرک ہونے کے باوجود دوسروں کو کافر و ایپ کفریہ و گنتا خانہ افکار چھپا کیں ،خود مشرک ہونے کے باوجود دوسروں کو کافر و مشرک بتلا کیں۔ اس آرٹیکل کو پڑھ کر دیوبندی حضرات برا نہ منا کیں اگر ہو سکے تو جواب عنایت فیر اللہ سے ما تگ کرشیعہ کافر نہ قرار یا کیں ذرا اس کی وجہ بھی تو بتلا کیں۔

اشاعت اللسنة كے ليے ايك تحف بحس كوراقم كے باجتمام روبدند بهال بيس كوشال"اواره تحفظ عقائد الل سنت پاکتان " في شائع كرديا ب- لاجور اور كراچي مين ابلست ك كتب خانوں نے بیفتوی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

نام كتاب: آفتاب بدايت مع مناظرات ثلاثا ملك دير رحرفين كے پيداكي كي شبهات كا ازاله مناظر اسلام فاتح رافضيت قاطع وبإبيت شير بنجاب مؤلف : حضرت علامه ابوالفضل محركرم الدين وبير بيهية / ميثم عباس قادري رضوي اداره تحفظ عقائد السنت ياكتان

مناظر اسلام فانح رافضيت قاطع وبإبيت شير بنجاب حفزت علامد ابوالفضل محدكرم الدین و بیر بیستالک ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مختلف فتنوں کا ڈے کر مقابله کیا اور تحریری و تقریری ان کا خوب رد کیا بالخصوص امت ابن سبایبودی فرقه شیعه اور "امت" مولوی اساعیل دہلوی فرقہ وہابیہ ویو بندید کا آپ نے خوب رد کیا۔ آپ کی کتاب آ فتآب ہدایت اردوز بان میں ردشیعہ پرلکھی گئی عظیم کتاب ہے اس میں آپ نے فرقہ شیعہ شنیعہ لین شیعہ کا خوب رد کیا۔ اس کتاب کے مطالعہ ہے آپ کے علم وفضل اور مطالعہ کی گہرائی کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔مولانا دبیر کی وفات کے بعد قاضی مظیر حسین دیو بندی صاحب نے آ فتاب ہدایت میں کم از کم ۱۰ رمقامات میں تحریف کر دی تھی راقم کے پاس آ فتاب ہدایت کا وہ نخدموجود بج جومولانا في الى حيات ين شائع كيا تحاية قاب بدايت اس نيخ كاعكس ل کرشائع کی گئی ہے۔اس کے علاوہ مولانا کرم الدین دبیر بیشیۃ کے مناظروں پر مشتل رسالہ ینام مناظرات ثلاثہ بھی آفتاب ہدایت کے ساتھ شامل ہے جس میں غیر مقلد و ہائی علماء مولوی الله امرتسري اورمولوي يوسف خانيوري كى شكت كى داستان رقم بے كتاب كة خريس فرقه وبابیدد یو بندید کے باطل عقائد کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مناظرات ثلاثہ برادرم مجد ایوب

عطاری صاحب چھچھ (برہ زئی) کے توسط سے دستیاب ہوئی، اللہ تعالی اِن کو دارین کی تعتیں عطا فرمائے۔مولانا کرم الدین دبیر بھات کی وفات کے بعد ان کے بیٹے قاضی مظہر حسین ویوبندی صاحب نے بیمشہور کرنا شروع کر دیا کہ مولانا کرم الدین دبیر نے ویوبندی مسلک قبول کرایا تھالیکن قاضی صاحب کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا قامنی صاحب کے آنجمانی ہونے کے بعدان کے ایک عقیدت مند مولوی عبد الجبار علقی دیوبندی صاحب نے مولانا کرم الدین دبیر میست کے حالات زندگی پرایک کتاب بنام''احوال دبیر'' شائع کی اور اس میں ایک باب صرف اس جموت کو چ تابت کرنے کے لیے مختص کیا کدمولانا کرم الدین دبیر بینید نے ا بنا مسلك تبديل كرايا تفاليكن سلقى صاحب اس يس كوئى تحريرى شوت پيش نبيس كر يحك كدجس میں مواانا نے ملک کی تبدیلی کی بابت کھے ترکیا ہو۔ موانا دبیر کوانا ہم ملک ابت کرنے ك ليسلفي صاحب في دروغ كوئي تضاد بياني اور خيانت كوحرز جال بنائ ركها بعض احباب کے بے صداصرار پر آخر کارراقم نے سلفی صاحب کی کتاب کے اس باب کاروکیا جس میں مدلل طور پرسلفی صاحب کا رد کیا اور علمائے دیو بند کے حوالہ جات سمیت دیگر دلائل ہے ثابت کیا کہ مولانا کرم الدین و بیر میں نے اپنا سلک تبدیل نہیں کیا تھا۔ یہ مقالہ بوے سائز ك ١٩ صفحات يرمشمل ب- (جوكلم يق كرما زر ١٢٨ صفح بنة بين - ) يد مقاله نهايت عجلت میں لکھا گیا۔ وقت کی قلت کی بنا پر اس کی کماحقہ پروف ریڈنگ نہ ہوسکی جس کی وجہ ہے كمپوزىك كى اغلاط باقى رو كى بين اكلے ايديشن بين ان كو درست كر ديا جائے گا مزيد مواد بھى راقم کے پاس موجود ہے جے اگلے ایڈیشن میں شامل کرویا جائے گاراقم کے باہتمام قائم کروہ ادارہ تحفظ عقائد اہلسنت پاکستان نے شائع کیا ہے اس کتاب کواس تاریخی دستاویز کوجلد از جلد لا ہور کراچی میں موجود اہلست کے کتب خانوں سے طلب فرما کیں۔

> طاہرالقادری کی حقیقت نام كاب:

حضرت علامه مفتى ولي محمر رضوى مد ظله العالبي مولف :

r.A صفحات :

رابط تبر: (0315-4593197 0308-7057505)

(عقائدالسن كاياسان) (85) (سلط من المرين المر

امام المناظرين حضرت علامه مفتى غلام وتشكير قصوري أينية كا ناياب رساله "جواب اشتہار کفریت' جس میں غیر مقلد مولوی احد علی و مولوی عبد العزیز صاحبان کے اس اشتہار کا مل روكيا كيا بي جس مين انهول في ورووشريف الصلوة و السلام عليك يا رسول الله کا پر جنا کفر قرار دیا تھا جس کے روعمل میں حضرت مولانا غلام و سیر تصوری میسیدان غیر مقلد علاءے مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے مے لیکن ندکورہ مواویان وہابیے نے حب عادت طا نفدوباید مناظرہ سے راہ فرارا فتیار کی آخر کار حضرت مولانا نے تحریری صورت میں اس کا رو شائع کیا بدرسال عرصہ سے نایاب تھاراقم کے پاس اس کا مولانا کی زندگی میں شائع ہونے والا نسخ موجود ہے جو ادارہ کو راقم نے بغرض اشاعت دیا۔ اس رسالہ کے شروع میں مولانا کا تعارف اور ان کی کتب کے نام بھی لکھ دیے ہیں اور ساتھ بی ناشر کی طرف سے فرقہ وہابید کی بھی خوب خبر لی ہے جو آج حضرت مولانا کو اپنا ہم مسلک قرار دے رہے ہیں باقی تفصیلات رساله مين ملاحظه يجيئه

> بديع الرضافي مدح المصطفئ نام تناب

> > ميرزاامجدرازي-مصنف

> > > صفحات

صديقي پبلشرز

( آفس زد جامع مجد حفیه پرانی میزی منڈی کراچی 2292637-0300)

اعلی حضرت بیند نے عقیدت کے بے پایاں اظہار میں عقیدہ کا جوالتزام رکھا وہ کئ نعت گوشاعروں کونصیب نہیں ہوا انہوں نے نعت کو ایک متوازن اور قابل تقلید نمونہ عطا کیا میرزا امجدرازی صاحب نے زیرتیمرہ کتاب میں سیدی اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایسا جائزہ پیش كياجس ميں معانى وبيان كے ساتھ ساتھ آپ كى نعتيہ شاعرى ميں موجود مسات كى نشاند بى كى تن ہے امجد رازی صاحب کی عروض پر مہارت تو مسلمہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان و بدنغ ے متعلق مباحث میں بھی مہارت رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت بین کی نعت گوئی پر پہلے بھی (عقائدابلسنت كاپاسبان) (84 (دراي تاب كلم حق دروير)

## : باب الاسلام كراچى لا مور، فيصل آباد-

صلح کلیت کے علمبر دار، فدائے یہود ونصاری، بغیض حضرت امیر معاوید بڑاتھ، زماند حال کی مشہور متناز عدرین شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری (ورحقیقت بظاہر القادری) کے افکار و نظریات پرعلائے الل سنت کے قلمی جہاد کی سرگزشت سب پرعیاں ہے علائے الل سنت کے فلمی جہاد کے ای شکسل میں حال ہی میں ایک کتاب بنام' طاہر القادری کی حقیقت کیا ہے؟'' جندوستان سے شائع ہوئی جے سی مردمجابد نے مسلمانانِ الل سنت یا کستان کے استفادہ کے لیے شائع کرنے کی معادت حاصل کی ہے اس کتاب کے مؤلف حضرت علامہ مولانا ولی محمد رضوی مد ظله العالی نے اس کتاب میں تقریباً سواسوعلم کے ہندوستان کے قباوی وقصد بقات شامل کی ہیں جن میں سرفیرست حضرت مرشدی تاج الشرافعه مولا نامفتی اختر رضاخال الاز ہری حفظة الله تعالى، محدث كبير حفرت علامه ضياء المصطفى قادرى، حفرت علامه سيدمحد مدنى ميال، حفرت علامه محمد احمد مصباحي، حضرت علامه مفتى محمد نظام الدين رضوى، حضرت علامه يس اخر مصاحى، حضرت مولانا انوار اجمد امجدى، (حفظ الله تعالى عليهم اجمعين) زیادہ نمایاں ہیں اس کتاب کی نمایاں خصوصیت سے کہ اس میں طاہر القادری صاحب کے " تازہ درآمدی افکار" کی حقیقت بھی کھولی گئی ہے۔ پہلی فرصت میں اے لا ہور، کراچی، فیصل آبادیس اہل سنت کے کتب خانوں سے طلب فرما کیں۔

جواب اشتهار كفريت ورووشر لف الصلولة و السلام يا رسول الله نام كتاب

> امام المناظرين حضرت علامه مفتي مولف

> > غلام وتقلير بالمحى قصوري ميسة

صفحات

pt.

(8-c) محى الدين بلذيك بهلى منول واتا دربار ماركيث لا مور)

|         |                                       |       |        | -        |
|---------|---------------------------------------|-------|--------|----------|
| نمبرشار | كتاب اورمصنف كانام                    | جلد . | صفحات. | سن تصنيف |
| 1       | تحقیقات دشیریه (جلداول)               | نبرا  | 84     | £1883    |
|         | علامه غلام وتلكير قصوري أيسية         |       |        |          |
| 2       | رَجم الشياطين                         | نبر1  | 63     | £1886    |
|         | علامه غلام وتثكير قصوري أيست          |       |        |          |
| 3       | فتح رحاني                             | 1,2   | 37     | £1896    |
|         | علامه غلام ويتكبر قصوري بيت           |       |        |          |
| 4       | الالهام الصحيح (عربي)                 | نبر1  | 61     | +1893    |
|         | مولانا غلام رسول امرتسرى بينة         |       |        |          |
| 5       | آفتاب صدافت (اردو)                    | نبر1  | 81     |          |
|         | مترجمه: پير غلام مصطفىٰ نقشبندې حنفی  |       |        |          |
|         | امرتسرى المنتق                        |       |        |          |
| 6       | كلمه فضل رحماني                       | نبر1  | 194    | £1896    |
|         | قاضى فضل احمد لدهيا نوى جيسة          | V     |        |          |
| 7       | جعيت غاطر                             | غبر 2 | 146    | 1915     |
|         | قاضى فضل احمر لدهيانوي بيشة           |       |        |          |
| 8       | جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة      | غبر2  | -144   | £1899    |
|         | امام ابلسنت اعلى حضرت مولانا احدرضا   |       |        |          |
|         | بر بلوی نوشته                         |       |        |          |
| 9       | السوء و العقاب على المسيح             | نبر2  | 30     | £1902    |
|         | الكذاب                                |       |        |          |
| Belle   | امام المسدت اعلى حضرت مولانا احمد رضا |       |        | Land of  |
|         | بريلوى مُعالدة                        |       |        |          |

(عقا تدابلسنت كاياسان) (86 (سان كالم حوص ديروبر)

کانی کام ہو چکا ہے جس میں ان کی نعت گوئی کے فئی محاس کو اجاگر کیا گیا ہے لیکن امجدرازی صاحب نے اس کتاب میں ندصرف علم بدلع پر کلام کیا بلکہ کلام رضا ہے معافی و بیان کا جوتوشی مطالعہ کیا ہے وہ لائق تحسین ہے انہوں نے دل جمعی کے ساتھ اعلیٰ حضرت بھینے کے عربی اردو نعتیہ اشعار کو آیات واحادیث کے ساتھ بطور دلائل پیش کر کے ان کے کلام میں موجود محاس کی نعتیہ اشعار کو آیات واحادیث کے ساتھ بطور دلائل پیش کر کے ان کے کلام میں موجود محاس کی نتا ندہی کی ہے کتاب چھ حصول پر مشتل ہے جن میں سے علم بدیع کے پہلے دو جھے اب اشاعت پذیر یہورہ ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں باقی حصوں کو بھی ای خوبی کے ساتھ کھمل اشاعت پذیر یہورہ ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں باقی حصوں کو بھی ای خوبی کے ساتھ کھمل کرنے کی تو فیق دے۔ رضویات سے متعلقہ حضرات اور نعت گوشعرا کے لیے یہ کتاب ایک تحقہ ہے اللہ تعالی میر زاامجدرازی صاحب کو جزائے خیر عطافر مائے آمین۔

(تبرہ کا اکثر حصہ جناب ریاض مجید صاحب قرطبہ یو نیورٹی پٹیاور کی تقریظ سے اخذ کیا گیاہے۔)

نام كتاب : عقيره فتم النبوت جلدا تا ٢

مرتب : مجامد ختم نبوت حفزت علامه مفتى محد امين قادرى حفى مينية

ناشر: الاوارة لتحفظ العقائد الاسلامية

( آفس نمبر ۵ پائ نمبر ۲۰۱۱ - Z عالمگيررو و كراچي )

عابد ختم نبوت حضرت علامه مفتی محمد امین قادری بینید کے جمع کردہ مجموعہ "عقیدہ ختم النبوت" کی ارتا ۲ جلد دوبارہ شائع ہوگئی ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی دیو بندی صاحب کے خوشہ چین دجال قادیان مرزا قادیانی کے رد میں علمائے اہل سنت نے جو کتب تحریر کیں اوارہ ان کی ماشاء اللہ ۱۵ ارجلدیں شائع کر چکا ہے جلد نمبرارتا ۲ کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے کتاب کی جلد حب سابق بہت دکش ہے لیکن اس دفعہ کتاب کا کاغذ پہلے کی بہنست اتنا معیاری نہیں ہے شایداییا خریدار حضرات کا بوجھ کم کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہو۔ ارتا ۲ جلد میں شامل علمائے اہل سنت کی کتب کی فہرست ملاحظہ فرمائیں۔

عقا كدابلسنت كاياسان (89 (سليله كلمحق أودي

الحات : ٢٩٢

ناش : مکتبه برکات المدینه جامع مجد بهارشرایت بهادرآ بادکراچی تاش : 021-34219324 • 0321-3531922

جانشين اورشنراد هٔ اعلى حضرت حجة الاسلام حضرت علامه مولا نامفتي الشاه محمد حامد رضا خان قادری رضوی بریلوی میسید کی حیات بابرکات کے متعلق تاب "تذکره جمیل" شائع بوگئ ہے اس میں مولانا ابراہیم خوشتر نے خانواد ہ رضا کے وابستگان حضرت مولانا تقدس علی خان اولم حضرت مولانا حسنین رضا خان بیستا میت اکابرے استفادہ کیا ہے کتاب میں حضرت جمت الاسلام بيت ك قديم مطبوع رسائل ك نائل اوران ك يكفر يرى تمركات كي شاش کے ہیں اس کے علاوہ بر ملی کامختصر تعارف خانوادہ رضا کے بزرگوں کے حالات بھی شامل کیے ہیں کتاب میں سیدی اعلی حضرت بینید کی مختصر حالات بھی ان کی اپنی زبانی مختلف کتب سے جمع كرك كتاب ميں شامل كيے بيں كتاب ميں حفرت ججة الاسلام بين كى مبارك زندگى كے مختلف گوشوں پر بھی روشی ڈالی گئی ہے آخر میں ججة الاسلام بيسة كاشعرى الام بھی شامل كيا كيا ہے ہے کتاب پہلے انڈیا سے شائع ہوئی تھی اس کا نسخہ جامعہ نظامیہ لاہور کی لائبریری میں موجود ہے پاکستان میں یہ کتاب عام دستیاب نہتی مکتبہ برکائت المدینہ نے انتہائی اعلیٰ پرشائع کر کے المسنت وجماعت باكتان كے ليے دستياب كروياس كتاب كى طباعت ميں كاغذ نبايت عده استعال کیا گیا ہے اور ٹائنل اس قدر خوبصورت ہے کداس کی خوبصورتی کی داد دیے بغیرنہیں رباجا سكتاس مكتبدني كم وقت ميس بهت عمده اورمعياريركتب شائع كى بين دعا ب كدالله تعالى اس مكتبه كودن دكى رات چوكى ترتى عطافرمائي-آمين

> نام کتاب : واژهی والی دلین مرتب : علامه عبدالتار بهدانی تجرات (انڈیا)

(درای تالیکا حق در دیری

عقا كدابلسنت كا پاسبان

| 10 | قهر الديان على مرتد بقاديان            | 2,2   | 25    | £1905   |
|----|----------------------------------------|-------|-------|---------|
|    | المام ابلسنت اعلى جفرت مولانا احدرضا   |       |       |         |
|    | يريلوى تينية                           |       |       |         |
| 11 | المبين ختم النبيين                     | 2,2   | 32    | £1908   |
|    | امام ابلسنت اعلى حضرت مولانا احدرضا    |       |       |         |
|    | بريلوى المنتقة                         |       |       |         |
| 12 | الجبل الثانوي على كلية التهانوي        | نبر2. | 13    | £1918   |
|    | امام ابلسنت اعلى حضرت مولانا احمد رضا  | 4     |       |         |
|    | بريلوى برسيع                           |       |       |         |
| 13 | الجراز الدياني على الموتد              | 2,2   | 22    | - +1921 |
|    | القادياني                              |       |       |         |
|    | امام ابلسنت اعلى حضرت مولانا احد رضا   |       |       |         |
|    | يريلوي تفاهلة                          |       |       |         |
| 14 | الصارم الربانى على اسراف               | 2,    | 61    | £1898   |
|    | القادياني                              |       |       |         |
|    | ججة الاسلام حفرت علامه محد حامد رضا    |       |       |         |
|    | بريلوى بُهُنَة                         | *     |       |         |
| 15 | درة الدراني على ردة القادياني          | نبر3  | . 385 | £1901   |
|    | علامه مولانا محمر حبير رالله خان بينية |       |       |         |
| 16 | مرزائي حقيقت كااظهار                   | 3,2   | 86    | £1829   |
|    | مبلغ اسلام شاه عبدالعليم صديقي رسية    |       |       |         |

ناش ؛ اداره تحفظ عقا كدائل سنت بإكسّان

یہ کتاب اکام دیو بند مولوی رشید احمد گنگوری اورمولوی قاسم نانوتوی دیو بندی صاحبان کے سرمحفل عشق ومحبت کی داستان پہنی ہے کہ سی طرح گنگوری صاحب نے نانوتوی صاحب کوسرمحفل چار پائی پرلنا کر'' محبت' کاعملی مظاہرہ کیا جس سے نانوتوی صاحب شربا سے گئے جس سے اتنا تو بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ پھھتو ایسا تھا جس سے نانوتوی صاحب شربا گئے سے اس واقعہ کومزید وضاحت کے ساتھ زیرتھرہ کتاب میں ملاحظہ کریں۔ یہ یادرہ یہ کتاب مطالعہ بریلویت جلد اصفحہ ۱۸ ار پرسیدی اعلیٰ حضرت پرلگائے گئے شرم ناک الزام کے جواب میں دیو بندیہ کو آئیند دکھانے کے لیے الزامی طور پرشائع کی گئی ہے۔

نام كتاب : مدارج النوت (٣ جلد)

مولف : حضرت شخ عبدالحق محدث د بلوى المنت

صفحات : ۲۰۹۲

ناشر : مكتبداعلى حضرت دا تا دريار ماركيث نزدستا موثل لا مور

0423-7247301

حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی بہتے کی کتب اهعة اللمعات، اخبارالاخیار، زبدة الآ فار اور بالخصوص مدارج النبوت کو علاء کی طرف سے قبول عام حاصل ہوا۔ حضرت شیخ محقق سے پہلے بھی سیرت و فضائل پر کتب کبھی گئیں لیکن حضرت شیخ محقق وہ سیرت نگار ہیں جنبول نے سرور کا کنات کی سیرت کے تمام پہلوؤں کا کافی حد تک احاطہ کیا ہے مدارج النبوت کے متعلق ایک مسموع روایت ہے کہ سیدی امام البلسنت سے کسی نے عرض کی کہ حضور اگر آپ سیرت الرسول پر ایک جامع کتاب لکھ دیتے تو بہت بہتر ہوتا اور اس کی حیثیت سیرت کے ایک سیرت الرسول پر ایک جامع کتاب لکھ دیتے تو بہت بہتر ہوتا اور اس کی حیثیت سیرت کے ایک انسائیکلو پیڈیا کی ہوتی تو سیدی اعلیٰ حضرت بیسے نے جوابا فر مایا کہ بات تو بہت اچھی اور کام نہایت حسین وعمدہ ہے مگر شیخ عبد الحق محدث وہلوی کی مدارج النبوۃ کی موجودگی ہیں مجھے سیرت رستھال کتاب قامینے کی ضرورت نہیں ہے آج یہ کتاب اُردوز بان میں سیرت کے موضوع پر کبھی

(دوای تالی کا حق نورویر

90

(عقا كدابلست كا پاسبان)

| SOLD CONTRACTOR OF THE |     |     |                                          |      |
|------------------------|-----|-----|------------------------------------------|------|
| £1899                  | 101 | 3/2 | هدية الرسول                              | 17   |
|                        |     |     | فاتح قادیان پیر سید مبر علی شاه          |      |
|                        |     |     | گولاوی میسته                             | . 1  |
| ÷1899                  | 149 | 4,1 | شمس الهداية في اثبات حياة                | 18   |
|                        |     |     | المسيح                                   |      |
|                        |     |     | فاتح قادیان پیر سید مبر علی شاه          |      |
|                        |     |     | گلاوی نیشنه                              |      |
| £1902                  | 423 | 4,2 | سيف چشتيائي                              | 19   |
|                        |     |     | فاع قادیان پیر سید مبر علی شاه           |      |
|                        |     |     | گواژوی نصینه                             |      |
|                        | 67  | 5,2 | مفاتيح الاعلام                           | 20   |
|                        |     |     | علامهانوارالله چشتی بیشهٔ حیدرآ بادوکن   |      |
|                        | 332 | 5,  | افادة الافهام (حصراول)                   | 21   |
|                        |     |     | علامهانوارالله چشتی بیشهٔ حیدرآ باد دکن  |      |
|                        | 325 | 6,2 | افادة الافهام (حصروم)                    | 22   |
|                        |     |     | علامهانوارالله چشتی نیشته حیدرآ باد دکن  | 16.3 |
|                        | 123 | 6,  | انوار الحق                               | 23   |
|                        |     |     | علامدانوارالله چشتی بیسته حبیر آباد د کن |      |
|                        | 57  | 67. | معيار المسيح                             | 24   |
|                        |     |     | مولانا حافظ ضياءالدين سيالوي بي          |      |

نام كتاب التركره جميل

ب خضرت مولانا ابراتيم خوشتر صديقى قاورى بية

تفييررؤني (علسي اشاعت)

حضرت شاه رؤف احمر مجد دي رحمته الله عليه

صفحات: 1100 (جلداول، دومُم)

الحقائق فاؤنثه يش B-1 لنك ميكلوژروژپٹيالە گراؤنثر لا بهور

0333-7861895 | 0321-4088628

تفسیررونی قرآن مجید کی قدیم تفسیرے جوتقریا ڈیڑھ صدی پہلے برصغیر کے نام ور بزرگ اور عالم وین حضرت شاہ رؤف احمد رافت مجد دی نے رقم کی تھی، ،ایک سوتیس سال بعد الحقائق فاؤنڈیشن لا مورنے نامور محقق اور مورخ پر وفیسر محد اقبال مجددی کے مقدمه كے ساتھ شائع كيا ہے۔

حضرت شاه رؤف احدمجد دى نه صرف روحاني شخصيت تنص بلكه آب علوم قديم و جدید پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے اس کے علاوہ اردو فاری کے شاعر بھی تھے۔حضرت شاہ رؤف احد مجددی جن کا تاریخی نام رحمٰن بخش تفا 1786ء میں مصطفیٰ آباد (رام پور) میں 14 محرم الحرام كردن بيدا موع -آب في العليم الي مامول حضرت شاه سراج احمد مجددی مفتی شرف الدین رام بوری اور محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیزے حاصل کی جب كدروحاني منازل شاہ غلام على دہلوى اور حضرت فيض بخش المعروف شاہ درگاہى كے

حضرت شاہ رؤف احمد مجددی نے تغییر رؤ فی جس کا اصل نام تغییر مجددی ہے کا آغاز حمداور نعت رسول مقبول سے کیا ہے۔

تفسیررؤفی آسان اردو میں کھی گئی ہے جس میں مشکل اور تقبل الفاظ کم ہے کم استعال کئے گئے ہیں۔اس میں بہت سی معلومات بھی درج ہیں جن سے یو صنے والے قارئین کی معلومات میں اضافہ ہی نہیں بلکہ وہ بہت سی حقیقتوں ہے بھی آگاہ ہوجا تا ہے۔ (تبره ماخوذاز:سندے ایکسپرلیس)

(عقا كدابلست كايابان) (92 (سليد كلم حق أوروبر)

· جانے والی کتب کا اہم ماخذ ہے یہ کتاب کچھاس ترتیب میں ہے کل دہشمیں میں کہلی تشم میں كل كمياره باب جين ان چن سرايا مبارك، اخلاق وصفات اقر آن وحديث كتب سابقه، يين ند کووآپ کے فضائل نیز دیگر انبیا پر آپ کی فضیات، آپ کی نبوت ورسالت پر دال مجزات، اساء النبي علام الزوى فضائل وكمالات، حضور كے حقوق، آپ كى عبادت كے طريقے نيز معاشرتی احکام و آواب پرمشمل ب دوسری فقم میں نب شریف، ولادت ایام رضاعت، کفالت عبدالمطلب سے تعمیر کعبہ، زول وجی ہے جمرت مدینہ کے ابتدائی واقعات کو جارا بواب میں بیان کیا گیا ہے، تیسری قتم میں دی ابواب ہیں جس میں دی سالہ مدنی زندگی کے واقعات كوالك الك الإاب ين بيان كيا كيا ب چوكى من بين ابواب بي جن بين ابتدائ مرض وصال كى تفصيل، جمهيز وتكفين وقد فين نيزآپ كى نماز جنازه كى تفصيلات يرمشتل ہے۔

پانچویں قسم میں گیارہ ابواب ہیں جن میں آپ میں ایک متعلقہ افراد، اشیا آلات حرب، خادیین وموالی، محافظین، کاتبین اور قاصدین نیز آپ کے عُمّال خطبا شعرا بارگاہ نبوت حدی خوانوں نیز آپ کے موذنوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور چند ابواب میں آپ کی اولاد، ازواج، باندیاں، آپ کے رضاعی بھائی اورجدات نیز آپ کے دھدیالی رشتہ داروں کا بیان ہے آخر کتاب میں ایک حکملہ ہے جو اہل معرفت کے نزدیک آپ کی صفات کے بیان پر مشمل ہاس کے علاوہ کتاب کے آخر میں دار العلوم مظر اسلام کے سابق صدر شعبہ فاری حضرت علامہ مس بریلوی بھا کے قلم ہے ایک مقدمہ بھی شامل ہے اس ایڈیشن کی چند خصوصیات بھی مختصرا ملاحظہ کریں کتاب میں شامل عربی فاری اشعار کا ترجمہ، آیات قرآئی کی تخ تاج عربی الفاظ کے اعراب، حالات مترجم کتاب کے ماخذ ولمراجع کی فہرست بھی کتاب کے آخریں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کی ابواب بندی اور تفصیل فہرست کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔عدہ کاغذ،خوبصورت ٹائٹل اورمضبوط جلد کے ساتھ کتاب کا عام ہدید 1600 ہے جبکداس پر 50 فیصد ڈ سکاؤنٹ کرنے کے بعد صرف 800 رویے میں قار تین کے لیے دستیاب ہے۔

(عقا كدابلسنت كاپاسبان) (95) (دان كالم حق أوروبر) مكتبه ضياء القرآن كى طرف سے تفسير الحسنات ميں كى جانے والى فلطى كا انتشاف ميں ميں عباس قادرى رضوى

دیو بندی حضرات کے مزعومہ''اسلام کے متکلم''مولوی الیاس گھس دیو بندی صاحب اپنی کتاب میں حضرت مولانا ابوالحسنات قادری علیہ الرحمہ کی تغییر الحسنات کے حوالے ہے لکھتے ہیں۔

"مولوی ابوالحسنات احمد قادری لکھتے ہیں۔ دیو بند کے شیخ مولا نامحمود الحسن رحمت الله عليه في الي عاد يارول كا حاشيه كلها بقايا مولانا شبير احمد عثاني رحمة الله عليه في تفيير الحسنات ج اص 74" (فرقه سيفيه كالتحقيقي جائزه صفحه 17 مطبوعه مكتبه الل السنة و الجماعة -87 جنوبي لا مور رود مركودها ) تفسير الحنات جلد اول طبع پنجم مطبوعه مكتبه ضياء القرآن منج بخش رودُ لا مور كا ضياء القرآن بي كي شائع كرده تفسير الحسنات جلد اول طبع سوم ے تقابل کیا گیا تونہایت افسوس ہوا کہ نے ایڈیشن میں مکتبہ ضیاء القرآن نے مولوی محمود الحن دیو بندی اور مولودی شہیر احمدعثانی دیو بندی کے ناموں کے ساتھ رحمت الله عليه کے دعائيه کلمات شائع کر ديئے ہيں۔جس کی وجہ ہے مولوی الياس تھسن ديو بندی (جو کہ دوسرے موفقین کی کتب سے صفح کے صفح چوری کر کے کتابیں لکھنے کے ماہر ہیں ) کو اعتراض كرنے كاموقع مل گيا۔ راقم نے گھسن صاحب كى كتاب'' فرقد سيفيہ كاتحقيقى جائز ہ'' تفسير الحسنات جلد اول طبع سوم اورتفسير الحسنات جلد اول جديد طبع پنجم ،جسٹس كرم شاه صاحب کے صاحبزادے حفیظ البرکات صاحب کودکھا نمیں کہ آپ کے مکتبہ کی جدید شائع شدہ تفسیر الحسنات میں دیو بندی علماء کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے دعائیے کلمات (عقا كداباست كاياسان) (94) (سلك كلم حق أوريبر)

اس تفییری خاص بات یہ ہے کہ اس کی جلد اول صفحہ 158 پریہ بیان کیا گیا ہے کہ وحا اہل کے متعلق تفییر فتح العزیز (تفییر عزیزی) میں کسی نے الحاق کیا ہے اس الحاق شدہ حوالہ کو وہا بیا پنی تا ئید میں پیش کرتے ہیں۔

نام كتاب: هدية النجباء (116 سال بعداشاعت)

مولف: مولاناكرم الدين دبيرعليد الرحمه (متوفى 1946ء)

صفحات: 32

باجتمام: ميثم عباس قادري رضوي

ناشر: اداره تحفظ عقا كدابلسنت بإكستان

حضرت مولا ناکرم الدین دبیر کی بیر کتاب "مسئلہ کفو کے متعلق ہے جس میں آپ نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ عورت کا غیر کفو میں اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا باطل ہے بیر کتاب پہلی مرتبہ 1318 ھیں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعداب 116 سال بعدا سے استفادہ عام کیلئے شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کے شروع میں مولوی عبدالجبار سلفی دیو بندی صاحب کی خبر لی گئی ہے لا ہور کرا چی میں موجود اہلسنت کے کتب خانوں سے حاصل بندی صاحب کی خبر لی گئی ہے لا ہور کرا چی میں موجود اہلسنت کے کتب خانوں سے حاصل

## وباييديوبندييك چندناياب

نزل الا برار: مشہور فیرمقلد و ہا بی سولوی وحیدالزیاں حید رآ با دی کی کتاب نزل الا برار عربی شائع ہوگئی ہے اس کتاب میں غیر مقلدین کے خلاف کئی حوالہ جات موجود ہیں۔

تحقدہ پاہیے: مولف سلیمان بن مجان نجدی و پالی کاس کتاب میں اہل سنت و جماعت کو کا فروشرک قرار دیتے ہوئ استحقاقی کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس کتاب میں طلاق اللہ اور دوسیات الانہیا علیم السلام پر و پالی موقف کا دوموجود ہے۔ الآوئ قا در رہے: مولوی مجد لدھیانوی دیو بندی کا مجموعہ فقاوئ بنام'' فقاوئ قادر ہے'' بھی شائع ہو گیا ہے۔ اس میں مولوی رشید گنگوی کے ساتھ مولوی مجد لدھیانوی دیو بندی کا مناظرہ بھی شامل ہے۔ جس میں رشید گنگوی دیو بندی صاحب نے مرزا قادیانی کی و کالت کی تھی مرزا قادیانی کی و کالت ہے گنگوی صاحب کار جوئ موجوزئیں۔ الاقتصاد: مولوی مجد حسین بٹالوی غیر مقلد و پائیسا حسب کی انگریز نوازی پریش کتاب بھی شائع ہوگئی ہے۔

شامل کردیئے گئے ہیں جو کہ آپ کے مکتبہ ہی کی شائع کردہ تفییر الحسنات طبع سوم میں موجود نہیں تھے۔آپ کی اس غلطی کی وجہ سے دیو بندی مولوی کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا جواباً انہوں نے اس بات کوشلیم کرتے ہوئے کہا کدادقاف کے لوگوں نے اس کی پروف ریدنگ کی ہشایدانہوں نے ایما کردیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہر حال جس نے بھی ایما کام كيابهت غلط كيا-اس كے جواب ميں راقم نے حفيظ البركات صاحب سے كہا كرآ پتفير الحسنات میں اس غلطی کی نشاندہی کر کے اس کے شروع میں ایک وضاحت لگا دیں تا کہ قارئین کوتشویش سے بچایا جاسکے جواباً حفیظ البر کات صاحب نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ا گلے ایڈیشن میں مولانا ابوالحنات قادری علیہ الرحمہ کے وارثین سے بوچھ کراس کی اصلاح کردی جائے گی لیکن اس ایڈیشن کا پہنیں ہوسکتا مکتبہ ضیاء القرآن کے ذمہ دار كى طرف سے اس جواب پر بہت افسوس ہوا۔ چرت ہے كہ جب بيدواضح ہو چكا كميآ پ کے ادارہ کی غلطی ہے توان کے ورثاء سے پوچھنے کی کمیاضر ورت ہے؟ کمیاد یو بندی علماء کے ليے دعائي كلمات شامل كرتے ہوئے بھى ان كے ورثا سے بوچھا كيا تھا؟ اس كفتلوكى تصدیق حفیظ البرکات صاحب سے ان کے دفتر واقع ضیاء القرآن بلڈنگ منج بخش روڈ سے

ریکارڈ محفوظ کرنے کے لئے بیٹمام صور تحال قارئین کے سامنے پیش کر دی گئی ے تا كەسندر ب تفسير الحقنات جلد اول صفحه 14 طبع سوم مكتبه ضياء القرآن فيج بخش رود لا مور كاعكس ملاحظه كريس جس ميس مولوي محمود الحسن ديوبندى اورمولوى شبير احمد عثاني ديوبندى ك نامول كيساته وحمة الله عليه ككمات شامل نبيل بيل-

حفرت الام اعظم رعنى التُرعنه قصيدولغان مين فرمات ببيء

جُنُولِيُ بِجُوْدِكَ وَادُصِنِي بِرَضَاكَ بُياأَكُمُ مَرِالتَّفَ لَيُنِ بِيَاكُ نُزُالُوْلِي

أَنَاظَامِعُ بِالْحُودِ مِنْكَ كَمْ بَكُنُ لِابِهُ حَمِينُفَتَ فِي الْاَتَامِ سِسَوَالِثَ

نزبته الناط الفازني ترجمه سيدالشركيب عبدا لقا درمني الأعنه معتقه ملاعلى قارى صلابير حضور سيدى غوث

اغطم رضى الندعيذكا برفران مبارك نقل كياب ك

جوكونى رئخ وغم بي مجهس مدد مانكے تواس كا رہنج وغم دور موگا اور جوسختى كے وقت ميزنام نے كر مجھ بارے توده تنى دور موكى حوكسى حاحبت كے وقت مجھے لينے رب كا وسيله بنا شے اس كى حاجت بورى موگى -

بعر نماز غونتيه كى ترتبب بيان كى حبى مين دوركعت نفل يضف جانتے بي مروكعت بين أياره بارسوره اخلاص يرص كيرسلام كيدركم إا بارصلوقه وسلام ويص كيرلبداد كى طرف شالى والمب اا قدم اورميرانا س

حصرت سل على قارى رحمة الله عليد يرفر والف من تسك مجرِّب ذ اللك مدادًا فَصَعْ ، بار الاس أماز فوتيه كانجرم

ولوبند كيشن مولانام والحسن في ليني حاربارول كاحاستيد كها. نفايا مولانا تنبير حدثها في في راب اك فستنعبث كي تضبرس محصاب الركسي مقبول بند اكو واسطه رحمت آبي اوغيرستفل محدكرا ستعانت ظامري اس سے حاصل کرے تو برجازے کر راستیان و دختیقت رب تبارک و تعالی سے استعان ہے .

وفوط : راستدان برفسل ومدال بحث جلد سوم باره الا بس الماضكري)

بدايت عربي زبان كاريك بوالفظ بهاس كي معنى بين كتى باتين شافى ببي واستدو كهانا مط داسته يرجيانا . مط منزل مقصود رسني دينا.

بعنی دعایہ ہے کہ بہیں اگر داستہ معلوم نہ ہو تو دہ دکھا دے اور جو داستہ کا علم دکھتے ہیں انہیں اس پہلنے کی توفیق بخش جو نیک راستہ رجیل رہے میں انہیں اس پر آئٹم رکھ ٹاکہ اپنی کا مبابی کی منزل حاصل کرسکیں کیونکہ برراہ ہم البنية المراوع تقل سے دریا فت تمہنین كرنگنے كيونكم الم مدود اور عقل مردود ہے.

اس لیے ہم اسی ذات اقار س سے درخواست کرتے ہیں کہ مہیں ایسی راہ نبا دیے جس میں کمچی نہ موملکہ کھیل اور پر

يدوعامم جمع كے صبيغة أما مين اس ليد كرتے مين تاكر منتخص كا ذا أن تعلق لورى است سير فائم رہے ، اور

میلا دشر بف گوعیسائیوں اور ہندوؤں کی فقالی اور بدعت قرار دینے والے دیو ہندی فرتے کا مولوی طاہر اشر فی دیو ہندی کرسمس مناتے ہوئے (میٹم عہاں قادری دیوی)



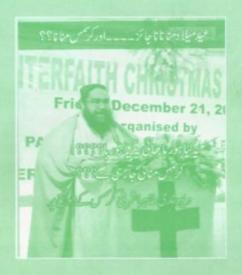